برطانوی جاسوس



ايڈورڈ رابنسن

مترجم: قاضى مشيرالدين

يميدي المناهجي

# برطانوی جاسوس الرساف عربات

مُصَنَّف: ایڈورڈ رابنسن سرجم: قاضی مشیرالدین

الحقط إقل ببلكيشنز

#### جمله حقوق محفوظ

زير نگراني: محمد كاشف رضا

نام كتاب الرئيس عربيدي مصنف ايدور در دابنس مصنف ايدور در دابنس مترجم قاضى مشيرالدين مترجم قاضى مشيرالدين اگست 2022 مي اگست 2022 مطبع مطبع ايدار ايس پرنير زملک پارک

ناشر:

الحق إنقل پبلىكىشنز دىبارمارىك نَّى كُنْ دولاور

kashifraza786678@gmail.com0333-78618950300-1090045

#### تمہيد

اس کتاب میں بیان کیے ہوئے گئی واقعات خود مصنف کی آنکھوں دیکھے ہیں۔میں نے اس کے پروف پڑھلیکن بیان واقعہ کی کوئی غلطی مجھے نظر نہ آئی۔ برخلاف اس کے پیصوریا تی صحیح ہے جس کی توقع اس مقصد کی کسی کتاب سے کی جاسکتی ہے۔

اے۔ ڈبلیو، لارٹس جولائی 1935ء

#### كرنل لارنس

برٹش آری کا شہرت یا فتہ کردار کرنل لارٹس (جے عام عرف میں لارٹس آف عربیہ کہا جاتا تھا) عجیب بخت جان شخص تھا وہ بغیر کچھ کھائے ہے ہفتوں صحرا میں زندہ رہ سکتا تھا۔ مفر درجے کے بنچ جہاں پانی برف بن جاتا ہے۔ وہ نگ دھڑ نگ گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا۔ پانی کے تیز بہاؤ کی الٹی سمت گھنٹوں تیرسکتا تھا۔ وہ بھو کے شیروں کے کچھاروں میں بے خوف و خطر واضل ہونے میں فرہ برابر تامل نہ کرتا تھا۔ زہر لیے سانچوں کے بل میں ہاتھ ڈال کر سانپ کو واضل ہونے میں فرہ برابر تامل نہ کرتا تھا۔ زہر لیے سانچوں کے بل میں ہاتھ ڈال کر سانپ کو بھن سے پکڑ کر باہر کھنٹج لیتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاروں آسانی کتابوں کا حافظ بھی تھا۔ عربی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی زبانیں وہ اس روانی سے بواتا تھا کہ بڑے سے بواتا تھا کہ بڑے سے بواتا تھا۔ میں ماحب زبان بھی دھوکہ کھائے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ اتناسح البیان تھا کہ بڑا ہے سانس تک کھنٹج صاحب زبان بھی دھوکہ کھائے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ اتناسح البیان تھا کہ بڑا ہوتا تھا۔ گیا تھا۔ شایدا نہی خوبیوں کے باعث اسے 'درند ہے کی چڑی میں دانشور کا د ماغ'' کہاجا تا تھا۔ گیتا تھا۔ شایدا نہی خوبیوں کے باعث اسے 'درند ہے کی چڑی میں دانشور کا د ماغ'' کہاجا تا تھا۔ گیتا تھا۔ شایدا نہی خوبیوں کے باعث اسے 'درند ہے کی چڑی میں دانشور کا د ماغ'' کہاجا تا تھا۔ گیتا تھا۔ شایدا نہی خوبیوں کے باعث اسے 'درند ہے کی چڑی میں دانشور کا د ماغ'' کہاجا تا تھا۔ گیتا تھا۔ شایدا نہی خوبیوں کے باعث اسے 'درند ہے کی چڑی میں دانشور کا د ماغ'' کہاجا تا تھا۔

## فهرست

| صفحنمر | عثوان                                                |
|--------|------------------------------------------------------|
| 9      | فين لفظ                                              |
| 11.    | برطانوى جاسوس                                        |
| 13     | غازى المان الشدغال والئى كابل اوركرتل لارنس آف عريبي |
| 25     | بابنبر1-                                             |
| 32     | بابنبر2-                                             |
| 46     | بابنبرد-                                             |
| 58     | باب نمبر 4-                                          |
| 72     | اباًبنبر-                                            |
| 87     | ابابنبر6-                                            |
| 109    | ابابنبر7-                                            |
| 115    | ابابنبر8-                                            |
| 125    | ابابنبرو-                                            |
| 135    | ابابنمبر10-                                          |
| 144    | ابنبر11-                                             |
| 152    | ابابنبر12-                                           |
| 159    | ابابنمبر13-                                          |
| 165    | ابانبر 14-                                           |
| 176    | ابابنمبر15-                                          |
| 181    | ابابنمبر16-                                          |
| 188    | ابابنبر17-                                           |
| 198    | ابابنبر18-                                           |

#### كرنل لارنس

13 منی 1935ء کوموٹر سائنگل کے حادثے کا شکار ہوااور چھٹے دن مر گیا۔ قبر پر سیکتبہ لگایا گیا۔ پ

يارون في السلارنس فيلوآف آلسولز كالح آسفورد بيدائش 16 اگست 1888ء وفات 19 مش 1935ء

وہ ساعت آرہی ہے جب مردے فدا کے بیٹے کی آ داز سنی گے اور جوسنیں گے دہ چینیں گے

### پیش لفظ

کنل لارنس کا نام کی سالوں سے اتنامشہور ہے کہ ہر شہور آ دمی کی طرح لارنس کے ساتھ بھی بیسیوں ہی افسانوی کارنا ہے منسوب ہو چکے ہیں۔ اس ایک آ دمی نے تن تنہا اپنی فوج کے لیے ایسے کار ہائے نمایاں انجام دیئے کہ ایسے کارنا ہے پوری منظم فوج سے بھی انجام نہ پاتے۔ اسے مسلمانوں کی برنصیبی کہتے یا انگریزوں کی ٹوش قسمتی کہ 1914ء 1915ء میں تمام عرب ممالک ترک حکومت کی طرف سے بھر بیٹھے تھے۔ اس وقت لارنس جیسے ذہیں اور فتنہ پرور آ دمی نے ان کے دلوں کی آ گے کہ وہوادی۔ پھر کیا تھا؟ ہیں آ گے بھڑکی اور ایسی بھڑکی کہ

الكركة كلكي كرك براغ

یقیناً بیکارنامہ کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ لارنس نے عربی ممالک میں انگریزوں کی حکمرانی کو ہزاروں سیاست کاروں اور لاکھوں کی افواج کی متحدہ قوتوں سے کہیں زیادہ قریب تر کرویا۔

شہرت عام کا خاصہ ہے کہ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ افسانویت پیدا ہوجاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لارنس کے ساتھ اس کی ساحرانہ قو توں ہے متعلق بیسیوں افسانے پیدا ہوگئے اور اس کے حقیقی اعمال کوان افسانوں سے متاز کرنا مشکل ہوگیا۔ لارنس کے کارنا مے الف کیلی کی کہانیاں بن گئے۔

یہ کتاب ای مشہور ومعروف شخصیت کے حالات اور اس کے اعمال ہے متعلق ہے۔ اس میں اس مشہور انسان کے میچ ترین خدو خال اور حقیقی حرکات وسکنات دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں افسانے اور کہانیاں ہیں۔ واقعات وحرکات ہیں۔ ہم اس سے دوطرح کے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اول کسی مقصد کی بھیل کے لیے ایک باہمت شخص کس طرح گونا گوں تکالیف اور طرح طرح کی مصیبتوں پر قابو حاصل کرتا ہے اور باطل میں کسی حق سے کم حرکت نہیں پائی جاتی فرق صرف مقصد اور نصب العین کا ہوتا ہے ۔ ورند کامیا بی تک پہنچنے کے لیے بہر حال وہی استقلال وہی جفاکشی اوروہی لگن ہر جگددرکار ہوتی ہے۔

دوم۔جوقوم غیروں کی امداد کے ذریعے ترقی اوراقتد ارحاصل کرناچا ہتی ہے۔وہ بدسے برتر ہوسکتی ہے۔وہ بدسے برتر ہوسکتی ہے۔

غرض سے کہ میر کتاب ایک سوائح بھی ہے اور عبرت اور بصیرت کا سامان بھی پڑھئے اور غور سیجئے۔

برطانوی جاسوں لارنس آفعر بیسیر

لارنس آف عربیدایک ایبا گردار ہے جس نے عرصه دراز سے دنیا کواپ اثر میں لے رکھا ہے۔ مسلمانوں میں شامل ہو کر انہیں آپ میں بڑوانے اور اس کے نتیجہ میں سلطنت عثانی ختم کرانے کے لیے دہ برطانوی حکومت کا بہترین انتخاب ثابت ہوا۔ مسلمانوں کواندازہ بی نہیں تھا کہ وہ خودا پنا پیروں پر کلہاڑی مارر ہے ہیں جب تک آ تکھیں تھلیں تب تک ان کے اقتدار کا سورج ڈوب چکا تھا۔ ''لارنس آف عربیہ' مغرب کا پہند بیرہ کردار ہے مغربی نوجوان اے آئیڈ بلائز کرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ای لارنس آف عربیہ کے بارے میں طویل عرصہ گزر جانے کے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ای لارنس آف عربیہ کے بارے میں طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ دنوں برطانیہ کے متاز اخبار'' دی آ بزروز'' نے لارنس آف عربیہ کی برامرار اور رومانی شخصیت کے بارے میں بہت سے انکشافات کئے ہیں۔

تھامس ایڈورڈ لارنس 1888ء میں ویلز میں پیدا ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اسے اس کے کارناموں کی وجہ سے شہرت ملی۔ اس دوران اسے عرب کے صحرائی علاقوں میں ایک مثن پر بھیجا گیا تھا۔ اس کے مثن کا مقصد عرب قبائل کو ان کے ترک حکمر انوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا تھا جو جمنوں سے برسر پر پیار تھے۔ لارنس کی کوششوں کے نتیجہ میں جو چھا پہ مار جنگ ہوئی اس میں اہم مقامات پر عربوں کا قبضہ ہوگیا اور دوسری جانب جنگ کے لیے معیار بھی قائم ہوئے۔ ان جنگوں کر وجہ سے لارنس اس علاقے میں کافی مقبول ہوگیا۔

لارنس نے افغانستان میں بھی خفیہ آپریش انجام دیا۔ اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ اس وقت کے افغانستان کے باوشاہ کی حکومت کوغیر مشخکم کیا جائے۔ یہ ایک خفیہ اور حساس آپریشن تھا جسے الارنس جب با جاسوس ہی انجام دے سکتا تھا۔ لارنس کی افغانستان میں بہت عزت کی جاتی تھی کیونکہ وہ روانی

سے عربی بولتا تھااورافغانی عربی کومتدس زبان ہونے کی وجہ سے کافی اہمیت ویتے ہیں۔افغانستان میں لارنس کا کام شاہ امان اللہ خان کے خلاف زہر یلا پرا پیگنڈہ کر کے حکومت کا خاتمہ کرنا تھا کیونکہ شاہ انقلابی اور جدید نظریات رکھتے تھے اور ان کا جھکا وُ واضح طور پر سوویت یونین کی جانب تھا۔ برطانو ی حکومت کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے لارنس کے علاوہ ان صلاحیتیوں کا مالک کوئی اور شخص مل ہی نہیں سکتا تھا جے خود پر یورایقین ہو۔

لارنس کی شادی متنازعہ ہے۔ لارنس کی گئی عورتوں کے ساتھ وابستگی رہی جواسے پہند بھی کرتی تھیں۔ ان میں سے کئی عورتوں نے بید وجوئی بھی کیا کہ لارنس نے ان سے شادی کر لی تھی گریہ بات ثابت نہیں ہوسکی۔ حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق میں بیدا نکشاف کیا گیا ہے کہ لارنس نے ہندوستان میں قیام کے دوران اکبر جہاں نامی ابک خاتون سے شادی کی۔ بیشادی بہت مختقین کی تحقیق کے ہندوستان میں قیام کے دوران اکبر جہاں نامی ابک خاتون سے شادی کی۔ بیشادی بہت محققین کی تحقیق کے مطابق بیشادی ہوئی ہوگئی جبکہ بعض نے شادی کے حوالے سے ہونے والے انکشاف کو مستر دکر دیا ہے۔ مطابق بیشادی ہوئی تھی جبکہ بعض نے شادی کے حوالے سے ہونے والے انکشاف کو مستر دکر دیا ہے۔ وہ اسے فرضی داستان قر اردیتے ہیں۔ زندگی کے آخری دور میں لارنس کی کمر جھک گئی تھی۔ 1935ء میں موٹر سائیکل کے ایک حادثے میں اس کی موت واقع ہوگئی تھی وہ جس طرح زندگی بھر پر اسرار رہاای طرح موت کے بعد بھی پر اسرار رہاای

### غازى امان الله خال والتي كابل

اور

## لارنسآ فعريبي

دورمغلیہ میں افغانستان ہندوستان ہی کا ایک حصہ تھا۔مغلوں کے بعد اس ملک نے کئی مدو
جزر دیکھے اور کئی بادشاہ سریر آرائے سلطنت ہو کر تھوڑی تھوڑی دیر حکومت کرنے کے بعد پیوندخاک
ہوتے رہے تا آئکہ امیر عبد الرحمٰن خال نے امیر شیر علی کوشکست دی اور بادشاہت سنجالی۔پھراپئی شخت
گیر پالیسی سے افغانستان کے حالات کو درست کیا۔ ان کی وفات پر سردار حبیب اللہ خال تخت نشین
ہوئے۔سردار صاحب موصوف ایک مرنجاں مرنے فتم کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے کاروبارسلطنت کا
ملک تھا۔ براش گورنمنٹ سے تعلقات خوشگوار تھے اور والئی ملک کو ایک خطیر رقم بطور وظیفہ ملا کرتی تھی۔
امیر صاحب ہندوستان کی سیر کو بھی تشریف لائے تھے۔ اسلامیے کالج لا ہور کا سنگ بنیادانہی کے ہاتھوں
نصب ہوا تھا۔

امان الله خال کو باوشاہت کرتے ہوئے تھوڑ ابی عرصہ گزرا تھا کہاس نے سیعجیب حرکت کی کہروس کی شہ پا کر ہندوستان کی سرحد پر جملہ کردیا اوراس طرح انگریزوں سے براہ راست ٹکر لے لی۔اس جرات کی ایک وجہ سی بھی تھی کہ اس وقت پنجاب اور دیگر صوبوں میں پولٹیکل سرگرمیاں خوب زوروں پڑھیں۔ انگریزی حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک بہت زور پکڑ چکی تھی اور ملک کی آزادی کا مطالبہ پورے جوش سے پیش کیا جارہا تھا ایک جلے کی صدارت کے لیے مہاتما گاندھی بہنی سے پنجاب کی طرف آرہے تھے کہ انہیں وہلی کے قریب پولیس نے سفر کرنے سے روک ویا۔ اس پر پنجاب میں کئی مقامات پر بخت ہنگا ہے شروع ہوگئے۔ امر تسر کے شہور کا نگر لیمی لیڈرڈ اکٹر سیف الدین کچواورڈ آ کٹر سیتہ پال گرفار کر لیے گئے۔ اس تحق کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے جلیا نوالہ باغ میں ایک جلسے میں جن ل باغ میں ایک جلسے میں جن آ تنہیں قتم کی تقریریں ہور ہی تھیں کہ استے میں جز ل باغ میں ایک جلسے میں تحق آ تنہیں قتم کی تقریریں ہور ہی تھیں کہ استے میں جز ل باغ میں ایک ورت کے لیفر مشین گنوں سے میں تو بی کو بی ایک ورکھ ویا۔

اس قبل عام سے ملک بھر میں تخت بیجان پیدا ہو گیا اور گور نمنٹ نے شور کو دبانے کے لیے لا ہور اور امر تسر میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور اور نجے درجے کے تمام لیڈروں کو جیل میں ٹھونس دیا۔ پھر جزل ڈائر اور کرئل فرنیک جانسن نے رعایا پر ایسے وحشیانیہ مظالم توڑے کہ: کر کرنے سے رو نکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔

ایک تو گورنمنٹ برطانیہ گذشتہ جنگ کے تھیٹروں کے باعث بہت نحیف ہورہی تھی دوسرے ملک میں سخت بے چینی تھیل جانے کے باعث امان اللہ خال نے یہ بچھ لیا کہ اب ہندوستانی رعایا انگریزوں کے خلاف عام بغاوت کرد ہے گی اس نے یہ موقعہ غنیمت جان کراپی فو بوں کوانگریزی سرحد کے اندرایک دوجگہ دھیل دیا۔ جزل نادرخال نے کوہاٹ کے قریبٹل کے مقام پرانگریزی فوج سرحد کے اندرایک دوجگہ دھیل دیا۔ جزل نادرخال نے کوہاٹ کے قریبٹل کے مقام پرانگریزی فوج بھا پر انگریزوں نے اس وقت یہی بھا یہ بھٹر پ میں شکست بھی دے دی اور اے وہاں سے پیچھے ہمنا پڑا مگر انگریزوں نے اس وقت یہی مناسب سمجھا کہ کی نہ کی طرح معاملہ وہیں رک جائے اور نزاع زیادہ بڑھے نہ پائے چنا نچہ دونوں ملکوں کے نمائندوں کی افہام وتفہیم کے بعد عارضی سلم کی صورت نکل آئی اور لڑائی بندہوگئی۔

اس عارضی صلح کے بعد انگریزوں نے جون 1919ء میں راولپنڈی کے مقام پرایک شاہی دربار منعقد کیا جس میں افغانوں کی طرف سے سردار محد طرزی (خسر امان اللہ غاں) دیوان نرجن داس وزیر خزانه اور سردار علی احمد جان چیده نمائندے تھے۔ادھر انگریزوں کی طرف سے سرفرانس ہمفریز (انگریزی سفیر متعینہ افغانستان) اور سرجان ٹامیسن تھے۔

اس دربار میں جب انگریزی نمائندے نے اپنی افتتا می تقریر ختم کی تو سردارا حمد جان نے کہ الیف سی کالی لا مور کے تعلیم یافتہ ) انگریزوں کے خلاف شخت بے باکا نہ تقریر کردی۔ انہوں نے یہاں تک کہنے سے در لیخ نہ کیا کہ اگر چرا مگریز دنیا میں اپنے آپ کو بہت مہذب اور شائستہ بتاتے ہیں مگراس قدرو حتی اور بے رحم ہیں کہ کابل جیسے پرامن شہر پرانگریزی ہوائی جہازوں نے گولہ باری کر کے کئی نہتے افغانوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس تقریر کا دنیا بھر کے اخبارات میں خوب چرچا ہوا اور انگریزوں کے خلاف بہت نفرت بھیلی۔ بہر کیف اس در بار میں یا جمی گفت و شنید کے بعدا کے معاہدہ طے ہوگیا جس کی روسے افغانستان کوا کیک آزاداور خود مختار ملک شلیم کرلیا گیا۔

البتة انگریزوں نے اپنی شکست اور علی احمد جان کی تقریر کوفراموش نہ کیا اور افغانون کوقر ار واقعی سزادینے کے منصوبے بنانے شروع کردیئے!

امان اللہ خال نے برسراقتد ارآئے ہی ملک کو ہرطرح سے مغربی انداز پر چلانے کا فیصلہ کیا بعینہ جیسے غازی مصطفیٰ کمال پاشانے ترکی میں کیاتھا۔ چنانچہ اس نے بہت می اصلاحات نافذ کیں ٹیکس کی وصولی کے طریقے بدل دیئے۔ ابتدائی تعلیم لازمی کر دی اور کئی سکولوں میں جرمن اور فرانسیسی زبانوں میں تعلیم دی جانے گئی۔ اس پر ملالوگ شخت برافروختہ ہوئے چر ملک میں ہرآ ٹھویں شخص کے لیے فوجی خدمت لازمی کر دی جس سے اندرونی طور پر رعایا میں عام ناراضکی پھیل گئی مگر اس کے ساتھ ساتھ امان اللہ خال نے اپنے ہمسا یہ ملکوں کے ساتھ معاہدے کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی بھی کوشش کی اور روی کے ساتھ اس کے تعلقات خوب گہرے ہوگئے۔

امان الله خال کے خسر سردار محمود طرزی ایک روشن خیال بزرگ ۔۔۔ اور بڑے سیاست دان تھے مگر انگریزوں کے سخت مخالف تھے پھر ملکہ ثریا تو آزاد خیالی میں اپنے خاوند سے چار ہاتھ آگ تھیں (وہ سرکاشین ماں کیطن سے تھیں ) اصلاحات کے مدنظر امان اللہ خال نے بیچم بھی دے دیا کہ

سب لوگ یور پین سٹائل کے کپڑے پہنیں اور داڑھیاں بھی صاف کر دیں اور اپنی رعایا کو یکدم مخر بنانے کی دھن میں وہ اس قدر جوشیلا تھا کہ ایک قینجی بھی اپنے پاس رکھنے لگا اور جہاں کسی کی لمبی داڑ دیکھنا فوراً کاٹ کے رکھ دیتا۔

روس کے ساتھ افغانستان کے گہرے تعلقات انگریزوں کوایک آ کھے نہ بھائے بلکہ روز بر کشید گی کا باعث بغتے رہے۔ نیز میدانٹل کی شکست کاغم بھی ایک ناسور کی صورت اختیار کر گیا چنانچہ انگریزوں نے افغانوں کو نیچاد کھانے کے لیے مختلف تد ابیر سوچیں۔

یہ ماننا پڑے گا کہ انگریز سیاست دانی اور شاطری میں پدطولے رکھتے ہیں اور مقصد برابر کے لیے ہرتتم کا حربہاستعال کرنا جائز سبھتے ہیں۔دراصل سیاست میں ہوتا بھی یہی کچھ ہے۔۔

جب افغانستان میں بظاہرا می جی نظر آئی تو امان اللہ خان نے یورپ کی سیر کا قصد کیا بلکہ بات بھی تب سنی گئی تھی کہ دراصل انگریزی سفیر سرفرانس ہمفریز نے ہی امان اللہ کو یورپ کے سفر آ مادہ کیا اور برٹش گورنمنٹ کا مہمان خصوصی بن کرا نگلستان جانے کی دعوت دی تھی۔ چنا نچہ جب غاز نے سفر یورپ کے متعلق اعلان کیا تو ایڈین گورنمنٹ نے ایک پیشل ٹرین بنانے کا حکم دیاوہ ٹرین لا ہو کے دیلوے ورکشاپ میں تیار ہوئی اور اس کے چارڈ بے تو ایسے بنائے اور سجائے گئے کہ چشم فلک آئی کھی کی کھی رہ گئی۔

غازی کا بیسفرایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ افغانستان اپنی جغرافیائی پوزیشن کے باعث سیاست کا ایک زبردست مہرہ سمجھا جانے لگا تھا اور دنیا کی بساط پر امان اللہ کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھااس لیے چیدہ چیدہ مغربی اخبارات کے نمائندےاس سفر کی خبریں اقطاع عالم میں جیجنے کے لیے ہندوستان پہنچ گئے اور چنددن خوب گہما گہمی رہی!۔

کراچی سے ماریلز کا سفر جہاز کے ذریعے طے ہوا۔ ماریلز میں فرانسیبی گورنمنٹ \_ غازی کا استقبال بڑے شاہانہ ٹھاٹھ سے کیا پھر پیرس پراس کی بے حد آؤ کھگت ہوئی پریزیڈنٹ پواٹکا ے مع دیگیز وزراء کے استقبال کے لیے شیشن پر موجود تھے اور دنیا بھر \_ کے فوٹو گرافر معزز مہمانوں کم تصویریں مختلف زاویوں سے اتارتے رہے۔اس وقت ملکہ ٹریا یور پین لباس پہنے تھیں وہ ہرایک سے بخوشی ہاتھ ملاتی رہیں نیز پھولوں کے گلدستے بھی قبول کرتی رہیں (اس زمانے میں کسی مسلمان عورت کا کسی غیر سے ہاتھ ملانا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا)۔

امان الله دو دن توپیرس میں شاہی مہان بن کرر ہے اور انہیں نیولین کے بستر پر بھی سونے کا اعزاز ملا۔ بیسب سے بڑی عزیۃ جو کہ فرانسیسی قوم اپنے کی معزز مہمان کود ہے گئی ہے! بعد میں بیہ مہمان فرانس کے مختلف شہروں کی سیر کرتے رہے اور ہر بڑے شہر کے لارڈ مئیر نے انہیں اپنے شہر کی آزادی کی سنداور جا بی پیش کی۔

جب فرانس کا دورہ ختم ہوا تو ایک انگریزی جہاز کے ذریعے ان کو انگلتان پہنچایا گیا جس وقت پیشلٹرین واٹرلو کے شیشن پر پیچی تو استقبال کے لیے کنگ جارج مع ملکہ میری وشنم ادگان والا تبار موجود تھے گویا کہ ان کا استقبال اسی تزک واحشام سے کیا گیا جس طرح قیصر جرمنی اورزار روس کا ہوا کرتا تھا۔

غازی یہاں بھی تین دن خاص شاہی مہمان رہے پھر وہ سات دن حکومت کے مہمان کی حشیت ہے انگلتان کے مختلف شہروں کی سیر کرتے رہے سکاٹ لینڈ کی ایک کا وُنٹی میں تیتر کے شکار کا انتظام شاہی بیانے پر کیا گیا اور اس شکار پارٹی میں شاہی خاندان کے ممبروں کے علاوہ بڑے بڑے ڈیوک اور چیدہ مدہرین شامل تھے۔ وہاں بھی دعوتوں کا سلسلہ بڑے شاندار طریقے پر جاری رہا تھا تا آ تکہا نگلتان کا دورہ ختم ہوا۔

اس وقت تک یہی خیال کیا جارہا تھا کہ امان اللہ خاں انگستان اور بھجئیم کا دورہ ختم کر کے افغانستان واپس چلے جا کیں گے گرانہوں نے لندن میں بیارادہ ظاہر کیا کہ وہ بھٹیم کے دورے کے بعد روس کا دورہ بھی ضرور کریں گے۔اس کا جواز انہوں نے بیپیش کیا کہ وہ ایک آزاد ملک کے حکمران ہیں اور ہر جگہ جاسحتے ہیں نیز یہ کہ وہ ہر ملک کی سیاحت کر کے وہاں کے تمدن کے تاثرات لے کراپنے پس ماندہ ملک میں مناسب اصلاحات جاری کر تکیں گے۔

یہ بات عیاں ہے کہ انگریزوں کو غازی کا روس جانا کسی بھی طرح پند نہ تھا۔ چنا نچہ پہلے تو ان کواشاروں کنا یوں سے وہاں جانے سے روکا گیالیکن وہ نہ مانے تو پھر لارڈ برکن ہیڈ (سیکرٹری آف سیٹ انڈیا) نے اِنہیں نشیب و فراز سمجھانے کی کوشش کی۔ غازی اپنے ارادے کے پکے تھے وہ پھر بھی شیٹ انڈیل این اور سفر روس پر روانہ ہوگئے چنا نچہ انگلتان کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں اس بات کا تذکرہ یوں کیا۔

Lord Birkenhead went out of his way in advising Amanullah politely to refrain from going to Russia

امان الشرخال کے اس طرح بے دھڑک روس چلے جانے پرانگریز وں اور ان کے حلیفوں کو سخت رنج ہواور انتحادی ممالک میں غصے کی لہر دوڑگئی۔

ابضمناايك مخضرى بات سيجئ

پہلی جنگ عظیم کے دوران میں ایک شخص کرنل لارٹس نے انگریزی حکومت کی خاطر ایسے
ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے کہ رہتی دنیا تک یادگار دہیں گے بیشخص دراصل محکمہ آ خارقد بمہ میں
ملازم تھا اور 1915ء کے شروع میں عراق کے کسی مقام پر پرانے کھنڈروں کی کھدائی کی نگرانی کررہا
تھا۔ بلاکا ذہین اورہفت زبان تھا۔ عرب کے ہرعلاقے کی بولی بے تکان بول سکتا تھا اور جب وہ عربی
لباس پہن کرنگلتا تو اس کو غیر عرب کہنا مشکل ہوتا تھا۔ چنا نچہ ہمارے مرحوم دوست میجرفخر الدین خال
(سردرصلح الدین مشہور کرکٹ پلئیر کے بھائی) جب اس کو لینے کے لیے ایک عربی گاؤں میں گئو تو
دہاں کی مختصر آبادی میں وہ کرنل لارٹس کو پہنچا نے سے قاصر رہے۔ آخرخود ہی لارٹس نے اپنا آپ خاا ہم
کیا تو فخر الدین خال پیچان سکے پھروہ لارٹس کو اپنچ ہمراہ قاہرہ لے گئے۔

اس ذمانے میں ترکی حکومت قیصر جرمنی کی حلیف تھی اور ترکوں کی سلطنت بھرہ کی بندرگاہ میں پھیلی ہوئی تھی ۔ پورا جزیرۃ العرب ترکی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ ترکی بادشاہ خلیفۃ المسلمین کبلاتے تھے اور مکہ کا شریف حسین ایک ترکی نائب کی حثیثیت رکھتا تھا۔

جب جنگ کے کاروباروسیج پیانے پر پھیل گئے تو مشرق وسطی کی سیاست کوسنجالئے کے لیے انگریزوں نے قاہرہ میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ یعنی پہلے تو سر پری سائیکس اور کرنل ونکیٹ جیسے مدیروں اور شاطروں کو وہاں جمع کیا گیا پھر لارنس کوعراق سے طلب کیا گیا۔ چنا نچہ جنگ کی رفتار کا جائزہ لینے کے بعداس کوایک وخانی مشتی کے ذریعے ''زہران'' کی بندرگاہ پر پہنچایا گیا۔ جہاں سے وہ ایک اونٹ پر سوار ہوکرایک دن اور رات کے سفر کے بعد شریف حسین کے بیٹے فیصل کے پاس جا پہنچا۔ ایک اونٹ پر سوار ہوکرایک دن اور رات کے سفر کے بعد شریف حسین کے بیٹے فیصل کے پاس جا پہنچا۔ یہ سفر بڑی جان جو کھوں کا تھا کیونکہ اس کا صرف ایک بی ساتھی تھا اور وہ سب کی نظروں سے بھے کر سفر کر راتی ہوگا۔ دن متو اتر سفر کر یا تھا۔ لارنس بڑے مضبوط دل کا انسان تھا اور اونٹ کے سفر سے ہرگز نہ گھبرا تا بلکہ کی گی دن متو اتر سفر کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔

فیمل کے پاس پہنچ کرلارنس نے انگریزوں کی طرف سے بیپیش کش کی کہ اگر شریف سین اوراس کے بیٹے اس وقت انگریزوں کا ساتھ دیں تو فتح ہوجانے کی صورت میں شریف حسین اور اس كے بيٹوں كوتركى سلطنت كے مختلف حصول كا عليجده عليجده بادشاه بناديا جائے گا۔ چنانچيشريف حسين نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور عرب کا بادشاہ بن گیا۔ پھراس کے بیٹوں نے اتحادی افواج میں شامل ہو کر تھکے ہوئے اور پریشان ترکوں کوئی مقامات پرشکستیں دے ویں۔ ادھرلارنس نے حجاز ریلوے کومختلف مقامات پر ڈائنامیٹ سے اڑانا شروع کر دیا اوراس طرح جرمنی سے براہ راست جو کمک اور سامانِ جنگ ترکوں کی امداد کے لیے بذر بعیٹرین آتا تھاوہ سب بمول سے اڑا دیا جاتا دلارنس کوا یے کاموں کے لیے شدید کاوش اور جانفشانی کرنا پڑتی تھی۔ یہاں تک کہ اس ہے آب وگیاہ زمین میں اسے کئی مرتبہ فاقے بھی کاٹنے پڑتے تھے۔ لارنس کے ان ہتھکنڈوں سے تركى فوجوں كو يخت نقصان اٹھانے يڑے۔ بلكہ حقيقت يہ ہے كہ شرق وسطى ميں جوظيم نقصانات جرمنى کوترکوں کی امداد کے سلسلے میں اٹھانے پڑے وہ بھی بہت بڑی حد تک اس کی شکست کا موجب ہوئے۔ذراتصورتو میجئے کہ جرمنی کو برلن ہے بھرہ تک کی جنگی لائن کوسنجالنے میں کس قدر دشواریاں برداشت كرنايدنى بول كى؟ جنگ كے خاتے سے كھ عرصہ سلے امريكيہ نے بھى جنگ ميں شموليت كر

لی جرمنی کی چوطرفہ زبون حالی اور امریکہ سے تازہ دم فوج کی آمد سے اس کوشکست کا منہ دیکھنا پڑا اور اتحاد یوں نے اس کے حصے بخرے کر لیے!

معائدہ در سینے اور دیگر معاہدات کی رو سے شریف حسین کوعرب کا بادشاہ تسلیم کرلیا گیا! امیر فیصل کوعراق کا اور اس کے بھائی عبداللہ کوشرق اردن کا بادشاہ بنادیا گیا۔ نیز علی کوشام کا بادشاہ بنادیا گیا۔ گویالارنس نے جو وعدے کئے تھے مغرب کی طرف سے دہ بظاہر پورے کردیئے گئے۔

یہ سب کھ ہوالیکن ایک عجے ہے۔ کہ الارٹس کواس کی خدمات جلیلہ کے شایانِ شان معاوضہ دینے سے گریز کیا گیا۔قصہ بول ہے کہ اس وقت انگلتان کا وزیر خارجہ لارڈ کرزن تھا جو پر لے در جے کا ام پیریلسٹ اور مغرور انسان تھا 'اپٹی لیافت اور تدبر سے ہندوستان کا واکسر ائے بنا اور پھر انگلش کیبنٹ کا ممبر بنا۔ اس نے بیدکھ تکالا کہ بے شک لارٹس نے محیر العقول کا رنا ہے سرانجام و سے بین لیکن جو پچھ بھی اس نے کیا وہ محض انگریزی اشرفیوں کے بل ہوتے پر ہی کیا اور برطانوی سونے کو بین کی طرح بہایا۔ لہذا وہ کسی خاص انعام کا مستحق نہیں! کرزن کے اس اظہار خیال پر اخبار ٹائمنر اور ما نجسٹرگارڈین نے خوب لے دے کی اور پھر جب لارٹس کے لیے ایک رقم بطور انعام تجویز کی گئ تو اس نے لیے سے انکار کردیا۔ در حقیقت لارٹس ایک عالی ظرف انسان تھا اور اپٹی ذات کے لیے مستخنی المرزاج تھا۔ چنا نچہ وہ ملازمت سے علیحہ ہوکراپٹی سوائح عمری لکھنے میں مصروف ہوگیا۔

لارنس کیمبرج یو نیورٹی کا طالب علم رہ چکا تھا۔ نیز سردوگرم زمانہ چشیدہ تھا چنا نچہ اس نے ایک ضخیم کتاب موسومہ' دائش کے ستون' کھی۔ اس کتاب میں اس نے ترکوں کی فوجوں کو شکست دینے اورٹر بینوں کو ڈائنامیٹ سے اڑا نے کے گئی جرت انگیز واقعات بڑی خوبصورتی سے بیان کئے ہیں۔ اس کتاب کے ایک جھے بنام ''صحرا میں بغاوت' کی قیمت اس وقت پچپاس رو پے تھی گر مکمل کتاب کی قیمت اس حت بہت زیادہ رکھی گئی۔ یہ کتاب یورپ اور امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوئی اور لارنس نے لاکھوں رو پے کمائے مگر وہ ایباسیر چشم تھا کہ تمام آمدنی جنگی تیموں اور بوگان کے فنڈ میں داخل کردی!۔

اس کمل کتاب کا دیباچ انگلتان کے مشہور ڈرامہ نویس جارج برنار ڈشاہ نے لکھا جس میں اس نے بغیر گلی لیٹی رکھے یہ بات لکھ دی۔'' اگر انگریز قوم مغرور اور ناشکر گزار نہ ہوتی تو لارنس کی خدمات کے صلے میں اس کوایک چھوٹی سلطنت پیش کرنی چاہیے تھی۔''

اباصل قصى كم فرف رجوع فرمايخ

یہ کرنل لارنس' امان اللہ خان کے' دورہ پورپ' سے پھوع صد پیشتر ہندوستان بی چی چکا تھاوہ سال بھر کراچی چھاؤنی میں مقیم رہا بعدہ' رسال پور چھاؤنی کے ہوائی محکمے میں تعینات ہوگیا۔ یہ چھاؤنی پشاوراور غیر علاقے کے نزدیک ہے۔

چونکہ لارنس کی شہرہ آفاق کتاب کا دیباچہ برنارڈ شاہ نے شاندار پیرائے میں لکھا تھا (نیز کتاب کے پروف بھی مسزشانے درست کئے تھے )اس لیے شکر گزاری کے طور پراس نے بھی اپنانام'' شا''ہی رکھ لیااور چھاؤنی میں اس کو' ائیر کریفٹس مین شا'' کے نام سے ہی جانتے تھے۔

جیدا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے لارنس عربی فاری کا عالم تو تھا ہی اس نے ہندوستان پہنچ کر پشتو بھی سکھ لی۔ پھر اس نے سرحد کے تمام حالات نیز افغانستان کی سیاس پوزیشن کا بھی جائزہ لیا اور پھھ عرصے کے بعدوقت معینہ پرایک بزرگ پیر کے حلیے میں غیر علاقہ میں داخل ہوگیا۔

امان اللہ خال کے روس کے دور ہے پر روانہ ہوتے ہی سر فرانس ہم فریز (اگریزی سفیر کابل) فورا کابل لوٹ آیا اور اپنج مجوزہ پروگرام پڑ کمل کرنے لگا پہلے تو اس نے امان اللہ خال کے مخالفین کو در پر دہ اکسایا بھر درانی قبیلے کور شوت دے کر بغاوت پر آمادہ کیا۔ادھرلارنس نے ان تصویروں کی ہزار ہانقلیں بہم پہنچالیں جن میں ملکہ ثریا ، فرانسیسی مد بروں سے بے تکلفانہ ہاتھ ملار ہی تھیں۔ بلکہ ان میں کئی آیک تصویریں ایس بھی تھیں کہ دھڑ کے اوپر کا حصہ تو ملکہ ثریا کا تھا گرینچ کا حصہ کی ایکٹریس کا تھا اور ٹائلیں بالکل نگی تھیں (یہ تھورییں امر تسرے ایک چھاپہ خانے میں تیار ہوئی تھیں)

کول لارنس عربی لباس پہن کر بالکل عربی معلوم ہوتا تھاوہ قر آن شریف سے بخوبی واقف تھااور کی آیات قرآنی اسے حفظ تھیں اور وہ پشتو بھی خوب بولنے لگا تھا۔اب اس نے جگہ جگہ وعظ کرنا شروع کردیا۔ ساتھ ساتھ وہ تصویری بھی تقسیم کرتا رہا اور امان اللہ خال کے خلاف پروپیگنڈ ابھی کرتا رہا۔ اس نے جاسوی کے لیے کئی کارند ہے چھوڑ رکھے تھے جن کے ذریعے وہ قبائلی خواتین کے گھریلو حالات ان کی اولا داور مالی حالت وغیرہ سے خوب واقف ہوگیا تھا۔ چنا نچہ جس خان کے متعلق اسے یہ معلوم ہوجا تا کہ اس کی دوتین بیٹیاں ہیں گر مالی حالت کمزور ہونے کے باعث ان کی شادی کرنے سے معدور ہے تو وہ خود اس خان سے بوچھتا کہ دہ اپنی بیٹیول کی شادی کیوں نہیں کرتا۔ جب وہ ناداری کے باعث اپنی معذور کے بیان کرتا تو اسے یول سمجھا تا۔ ''تم سامنے پہاڑ کی چوٹی پرجا کرمنج کی نماز پڑھو۔ باعث اپنی معذور کی بیل خراکے گا۔

چنانچدہ خان دوسری صح ایسا ہی کرتا اور جب اس مقام کو کھودتا تواہے چار پانچ ہزار رو پیل جاتا۔ اس پروہ لارنس کی کرامت ہے متاثر ہو کراس کا گرویدہ ہوجا تا اور'' پیرکامل' سمجھ کراس کے کہنے پڑھل کرنا باعث برکت سمجھ لگتا۔ بس ایسے ہی ہتھ کنڈ وں سے لارنس نے کئی خواتین کواپنے زیراثر کرلیا اور پھرا نہی کے ذریعے امان اللہ خال کے خلاف مختلف علاقوں میں پروپیکنڈ اکراتا رہتا۔ اس نے یہ پروپیکنڈ ہجی خوب زور سے کرایا کہ امان اللہ خال روس جاکر فد ہب سے بیگانہ ہوگیا ہے اور بولشو یکیوں سے مل کرکافر ہوچکا ہے۔ چنانچہ اس کا متبجہ بید لکلا کہ بہت سے قبائلی امان اللہ خال کے در پردہ مخالف ہوگئے۔

امان الله کی روس ہے واپسی کے تھوڑے و سے بعد یہ چنگاڑیاں سکنی شروع ہو گئیں اوراب کسی ایسے رہبر کی تلاش شروع ہوئی جوان کو پوری طرح مشتعل کروے۔ چنانچہ ایک گمنام ساشخص بچہ سقہ کہیں سے پیدا ہو گیا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ سقہ بھی افغانی فوج میں ملازم تھا اور بندوق پستول چلانے میں خوب ماہر تھا مگر شا کدکی کوتا ہی کے باعث فوج سے نکال دیا گیا تھایا خود ہی نوکری سے فرار ہوکر پشاور بخائی گر راوقات ہوکر پشاور بخائی گئی اور بھنگل گز راوقات کرتا تھا مگر سخت منچلا ہونے کے باعث بات بات پر چھرا نکال لیتا تھا۔ خوبی نقد برسے وہ ایک فوجی ملازم رہ اگریز کی نظر پڑگیا جس نے اسے اپنے ہمراہ لے جاکر اپنا آلہ کار بنایا چونکہ وہ افغانی فوج میں ملازم رہ وہ انگریز کی نظر پڑگیا جس نے اسے اپنے ہمراہ لے جاکر اپنا آلہ کار بنایا چونکہ وہ افغانی فوج میں ملازم رہ وہ انگریز کی نظر پڑگیا جس نے اسے اپنے ہمراہ لے جاکر اپنا آلہ کار بنایا چونکہ وہ افغانی فوج میں ملازم رہ وہ

چکا تھااس لیے وہاں کی فوجی پوزیش سے بخو بی واقف تھا اور انگریزی روپے کے بل بوتے پراس نے کئی ایک قبائلیوں کو اپنے ساتھ ملاکر کئی ایک قبائلی سرداروں سے بھی شناسائی پیدا کر لی تھی چنا نچہ اس نے قبائلیوں کو اپنے ساتھ ملاکر افغانستان کے مختلف شہروں پرشبخون مارنے شروع کردیے جس سے وہاں کے علاقوں میں اضطراب اور ہراس پھیل گیا اورلوٹ مارسے اس کی اپنی پوزیش بہت کچھ مضبوط ہوگئ!۔

الی فضاییں وہاں ایک اور شخص بھی نمودار ہوگیا جس کا نام سید حسین ہے یہ شخص بھی بچہ سقہ کے مانندنڈ راور جان پر تھیل جانے والا تھا۔ اس نے بھی اپنے ساتھ بہت سے جو شلے ڈاکو ملار کھ شخے جو لوٹ مار کے لائی سے ہروفت کی نہ کی پر حملہ کرنے کے لیے آ مادہ رہتے تھے۔ چنانچہ ایک رات بچہ مقہ اور سید حسین نے اپنی فوج کے ہمراہ یکا بیک امان اللہ خاں کے کل پر حملہ کردیا۔ اب برقسمتی بیہوئی کہ یا تو محل کے پہرے دار پہلے ہی سٹک گئے تھے یا گولی سے مارد سے گئے تھے ہمرحال امان اللہ خال کی قسمت کا پانسہ بلیٹ چکا تھا اور اس کی المداد کو کوئی امیروز ریا فوجی افسر نہ پہنچا۔ بچ ہے میں کہ کوئی کی کا ساتھ ویتا ہے

ابامان الله خال کوسوا بھا گئے کے اور کوئی راستہ نظر نہ آیا۔خوش قتمتی ہے اس کی رواز رائس کارمکل میں موجود تھی جس میں وہ اپنے عیال سمیت سوار ہوکر برفانی سڑک پرسفر کر کے بہ ہزار دفت اپنی گم شدہ سلطنت کے آخری شہر قند ھار پہنچ گیا بھر وہاں سے افغانی سرحد عبور کرکے چمن آگیا۔

یادرہے کہ بید چمن وہی جگہ ہے کہ جہاں سے امان اللہ خال یورپ جاتے ہوئے پیش ٹرین میں سوار ہوا تھا مگراب ای اسٹیشن سے وہ بے یارو مددگار عام مسافروں کی طرح ٹرین میں سوار ہوکر جمبئی پہنچا وہاں سے بذریعہ بحری جہازا ٹلی میں وارد ہوا جہاں اس نے اپنی پکی بھی جمعہ پونخی سے پچھ جائیداد خرید لی اور آخر عمر تک و میں رہا۔ یا نجے سال ہوئے کہ غازی اللہ کو پیار ہے ہوگئے!۔

دراصل بچیستہ انگریزوں کا بی ساختہ پرداختہ تھا اور فقط نیروئے بخت ہے تخت کا بل پر متمکن ہوکر حکومت کرنے لگا تھا۔ افغانستان کی سخت بدشمتی تھی کہ ایسا بدکردار شخص وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنی رعایا پر ایسے ایسے مظالم روار کھے کہ ان کے بیان سے رونکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس رذیل شخص کی آثر میں انگریزوں نے بھی اپنے مخالفوں سے گن گن کر بدلے لئے کئی امیروں اور شنم ادوں کونتہ تنغ کردیا گیا بعض شنم ادیوں کی ہے حرمتی کرنے سے بھی دریغ نہ کیا گیا!

انقلاب کے وقت سردارعلی احمد جان قندھاڑکا گورنرتھا بچہ سقد کے برسراقتدار ہوتے ہی انگریزوں کے اشارے راسے پا بجولال کابل لایا گیا اور پھر جیل بیس ٹھونس دیا گیا۔ گویا اس طرح انگریزوں نے امان اللہ خان کو تو روس جانے کی بیسزادی کہ اسے تخت کابل سے محروم کیا گیا اور علی احمد جان کوراولپنڈی والی تقریر کی پاداش بیس قید کائی پڑی! کچھ محمد برسرافتد ارر ہے کے بعد بچہ سقہ بھی مارا گیا اورا فغانستان کو اس لعین سے نجات ال گئی۔

قدرت كرنگ كيے نيارے موتے ہيں ايك كيفيت اور بھى ذراس ليج

شریف حسین والئی عربستان کواپنی زندگی میں ہی شاہ ابن سعود سے شکست کھانی پڑی اور تخت چھوڑ کر بھا گنا پڑا۔ امیر فیصل والئی عراق کی وفات پر پہلے تو اس کا بیٹا تخت نشین ہوا گر پچھ عرصہ بعداس کا پوتا 'فیصل ٹانی بادشاہ بنا۔ اس نے تھوڑی مدت ہی حکومت کی ہوگی کہ عراق میں بغاوت ہوگئی اور باغیوں نے امیر فیصل ٹاس کے چچا عبداللہ نیز وزیر نوری السعید کو گوئی سے اڑا دیا اور ان کی نعشوں کو گھوڑوں کے باؤں تلے دوند ڈالا۔

## 後リー・・・・・

آ کسفورڈ کے کسی مدرسہ کا کھیل کا میدان ہے۔ لڑکے اپنا اپنا کھیل اپنے طور پر کھیل رہے
ہیں۔ان چیختے چلاتے لڑکوں کے ہجوم سے الگ تھلگ کسی کونے ہیں ایک خاموش دبلا پتلالڑ کا دیوار سے
ملی لگائے کھڑا ہے۔ اس کی ناک کتاب میں چھپ گئی ہے۔
کسی کھلاڑی کی چیخ کوس کروہ وقتا فو قتا سراٹھالیتا ہے۔
ایک نے چلا کر کہا۔ آؤ۔ اور ہم میں مل جاؤ۔
دوسرے نے کہا۔ ''آ ہا ہا۔ یہ پرانا کتاب کا کیڑا!۔

دوسرے کھلاڑی اس تقارت کے ساتھ جوانہیں گیندنہ کھلنے والے ہراڑ کے سے ہوتی ہے اس

كوتن تنها چھوڑ دیتے ہیں۔

لارنس جس کا پورانا م ٹامس ایڈورڈ لارنس تھا دراصل ڈرپوک نہ تھا۔ صرف کھیل اے ناپیند سے ۔ وہ گرتا پڑتا کسی ندی نالے کے کنارے کنارے اس مقام سک پہنچ جاتا جہاں اس کواس کے منبع کا سراغ ملتا۔ وہ ان خاک کے تو دوں اور پرانے کھنڈروں کی دیکھ بھال میں گھنٹوں مصروف رہتا جہاں قدیم برطانوی باشند ہے اور رومی فاتح پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ ان آ ٹاری تحقیق اس کوقد یم تاریخ کا پیتہ دیتی وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ یہ گھنڈر کیا ہوگا۔ اور اپنے ذہن میں اس کا تصور جماتا کہ وہ انسان کیا ہوگا۔ کیا ہوگا۔ کیا ہوگا۔

مجھی وہ پرکرتا کہ کندھے پر کیمرالٹکائے خاموثی سے سائکل پرروانہ ہوجا تا اور پرانے

قلعول کلیساؤں اور محلات کی تصویر یں مختلف زاویوں سے لیتا۔ اکثر اوقات اس کا گزران کھنڈروں کی مدد سے طرف ہوتا جن کولوگ معمولی پھروں کا ڈھر سمجھتے ۔ لیکن بی نوعمر لڑکا تر اش خراش اور علامتوں کی مدد سے سمجھ جاتا کہ ضرور بیکوئی عمارت رہی ہے جو سینکٹر وں سال پہلے تغیر ہوئی ہوگی۔ اور جو ملک کی تاریخ کے کسی خاص واقعہ کہ بیتہ ویتی ہے۔ وہ واقعات کا سراغ لگانا چاہتا لیعن وہ کہاں سے شروع ہوئے کیسے شروع ہوئے اور کیونکر شروع ہوئے ۔ وہ واقعات کا سراغ لگانا چاہتا لیعن وہ کہاں سے شروع ہوئے کیا شروع ہوئے اور کیونکر شروع ہوئے۔ وہ لڑکوں کی ہشت مشت میں بھی بھی بھی بھی شرکی ہوجاتا۔ اس دھا چوکڑی کی مثال ایسی ہوتی گویا کوئی نا ہموار مکان لگا کیے ذبیان سے انجر آیا ہواور معا کسی نا گہائی حادثہ کے سبب مسار ہوگیا ہو۔ ایک وقعہ یہ کھیل اسے بہت مہنگا پڑا جس نے اس کا پاؤں تو ڈویا اس حادثہ کا سبب مسار ہوگیا ہو۔ ایک وقعہ یہ کھیل اسے بہت مہنگا پڑا جس نے اس کا پاؤں تو ڈویا اس حادثہ کا سبب مسار ہوگیا ہو۔ ایک وقعہ ہے کھیل اسے بہت مہنگا پڑا جس نے اس کا پاؤں تو ڈویا سے جس مادشکا اس پر عجیب اثر ہوا اس کے دوسر سے بھائی بلند قامت تھاور یقین تھا کہ جسمانی ساخت میں سے حادثہ کا اس کا ہمسر ہوگا لیکن پاؤں کے ٹوٹ جانے سے اس کی نشو و نمارک گئی اور وہ پائے فٹ چارا نج سے خورائی کا نہ مسر ہوگا لیکن پاؤں کے ٹوٹ جانے سے اس کی نشو و نمارک گئی اور وہ پائے فٹ چارائی سے نہ بڑھ سرکا۔

قدیم تاریخ کی تحقیق کے شوق میں گا ہے گا ہے وہ اجنبی راستوں پر بھی چل پڑتا تھا۔ایک
دن آ کسفورڈ کا ایک قدیم نقشہ اس کے ہاتھ لگا جس سے کی زمین دوز نہر کے وجود کا پیتہ ماتا تھا اس سے
پہلے کی کو اس کا خیال بھی نہ تھا کہ گیس کے کارخانے کے قریب والی نہر دراصل وہی ہے جو
Bridge کے قریب بہتی ہے۔اس نقشہ نے ٹابت کردیا کہ یہ وہی ایک ہی نہر۔اس پوشیدہ نہر نے
اس کو ایک مہم کی راہ بھائی۔وہ ایک دن عین گیس کے کارخانے کے پیچھے سے چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر
اس کو ایک مہم کی راہ بھائی۔وہ ایک دن عین گیس کے کارخانے کے پیچھے سے چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر
اس اراد سے دوانہ ہو گیا کہ نہر کے راستہ پر چلتا ہوا ہو سکے قو Bridge کے سرے تک پہنچ
جائے گا۔ جب اس نے کشتی نہر میں ڈالی تو اس کے مدرسہ کے دوایک ساتھی اس پر جننے لگے لیکن جب
وہ کتی کھیتا ہوا زمین میں گھس کرنظر سے غائب ہوگیا تو انہیں البحض ہونے گی۔

کھلی نضائے ختم ہوتے ہی کارنس نے خود کو سخت اندھیرے میں گھر اہوا پایا۔ ہوشیاری سے راستہ کا خیال رکھتے ہوئے وہ آ ہستہ آ ہستہ شتی کھیتار ہا۔ایک گزئے فاصلہ پر بھی اسے پچھ نظر نہ آتا تھا لیکن سر کے او پر آمدور فٹ کی مدھم آوازیں سنائی پڑتی تھیں۔وہ ایک گلی کے پنچے تھا۔ آ دھ گھنٹہ تک اس نے اپنا پر اسر ارسفر جاری رکھا۔ اس سنسان جگہ میں وہ صرف چیو چلنے کی آ واز سکتا تھا اور جب وہ ایک نامعلوم کنارے پر پہنچ چکا تو لکڑی چھیلنے کی مدھم آ واز بی اس کو سنائی دینے لکیں۔ دو تین و فعداس نے گھوڑ وں کے ٹاپوں کی آ واز بھی تی اور جب وہ آ کسفورڈ بی کی ایک دوسری گلی کے نیچ سے گزرا تو پہیوں کی گھڑ گھڑ اہٹ اس کو سنائی پڑتی تھی حتی کہ بالآ خرسا منے اس کو مدھم ہی روشی نظر آئی۔ اب وہ باہر آ رہا اتھا اس کی تھی منی شتی Bridge کے قریب سالڑ کی کھاڑی میں تیرر بی تھی۔ اس کو اسکول کے چند ساتھی کچھ سہمے ہوئے ہاس کے پر جوش استقبال کے لیے وہاں کھڑ ہے تھے۔ اس کو اسکول کے چند ساتھی کچھ سہمے ہوئے سے اس کے پر جوش استقبال کے لیے وہاں کھڑ ہے تھے۔ اس کو سنتی کھیتے نظروں سے او جھل ہوتے ہوئے جنہوں نے و کچھ لیا تھا وہ گلیوں میں بے تھا شا دوڑ ہے پھر رہے تھے اور ایک دوسر ہے کو چلا چلا کر کہتے جاتے تھے۔

''لارنس سڑک کے نیچے والی پرانی نہر میں اپنی کشتی لیئے تھس پڑا۔'' پرانے کرم کتابی میں اس خطر تاک سفر کی جرائت یا کروہ شیٹا گئے تھے اور جب وہ تاریکی سے کشتی کھیتا ہوا ہرآ مدہوا تو مبار کباد دینے کے لیے ان میں مسابقت ہونے لگی۔

"اليحارس"

'' خدا کی تیم اس کے لیے تہمیں بوی مشقت برداشت کرنی پڑی ہوگی۔ آخر میہم اتن بے لطف تو ندرہی۔'' اس طرح کی آوازیں فضاء میں بلند ہونے لگیں اور اب وہ اپنے انہیں یار دوستوں کی مدح وستایش کا مرکز بن گیا جو کچھ ہی پہلے کھیلوں میں شریک ند ہونے کے باعث اس پر آواز سے سے مصلے مدح وستایش کا مرکز بن گیا جو کچھ ہی پہلے کھیلوں میں شریک ند ہونے کے باعث اس پر آواز سے مسلم

ان میں سے جوزیادہ مجس طبیعت رکھتے تھاس سے مزیر تفصیل سننے کے مشاق تھے۔ ایک نے پوچھا۔ یتم نے کیا کیا۔ کیااس سے اپنی جرات بتانا مقصودتھا۔ کم سن لارنس نے سر ہلا کر د بی زبان میں جواب دیا جی نہیں۔ میں تو صرف معلوم کرنا جا ہتا تھا کہ آخریہ نہر نکلتی کہاں ہے۔

سال اور مہینے گزرتے گئے لیکن اس کو کھیلوں میں شریک نہ ہونا تھا نہ ہوا اور صاف صاف

کہددیا کہ مدرسہ مجھکو پیند نہیں۔ کتابیں اور اس قبیل کی دوسری چیزیں البتداس کو پیند تھیں لیکن مدرسہ سے بحیثیت مدرسداس کو بے طفی ہی رہی۔

تعطیلوں میں وہ برطانیہ اور فرانس کے دیہاتی علاقوں میں گھومتا پھرتا۔ جہاں اس کوسینکڑوں سال جس کے باشندوں کے متعلق'' کیوں'' اور'' کس لیے'' کی تحقیق کا شوق لے جاتا!

وہ نیزیادہ دراز قامت تھااور نہ بھاری بھر کم ۔اس کے قد کی درازی صرف پانچ فٹ اور چارا پنچ تک پہنچ پائی تھی اوروزن میں وہ سات اسٹون سے زیادہ نہ تھا پھر بھی وہ تھوڑ ابہت مشہور ہو چکا تھا۔

جب وہ جنیر ز کالج میں پڑھتا تھا تو ان تمام طالب علموں کی توجہ کا مرکز تھا جو دان رات مطالعہ کتب بنی اور مضمون نویسی میں مصروف رہتے تھے۔وہ ان چیز دل میں سب ہے بہتر و برتر تھاوہ سائنگل انوا کا کہ جاء میں Corps کی مصروف رہتے تھے۔ وہ ان چیز دل میں سب سے بہتر و برتر تھاوہ

سائیک رانوں کی جماعت اور Oxford Officer's Trainins Corps کاسرگرم ممبرتھا۔

جب بھی گفتگو کرتا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اس کے مضامین خاص خصوصیت رکھتے تھے جن سے پینہ چاتا کہ وہ ایک غیر معمولی ہوشیار طالب علم اور ایسانو جوان ہے جوایک ندایک دن نام پیدا کرے گا۔

اس کاخاص مضمون اثریات تھا۔اس کے مطالعہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ بالآخراس نے شام اور فلسطین میں سیسی مجاہدان کے تعمیر کئے ہوئے قلعوں پر ایک مضمون ترتیب دے ڈالا۔ان قلعوں کے متعلق اس نے کتابیں پڑھی تھیں اس موضوع کے مسلم الثبوت اساتذہ کا مطالعہ بھی کرچکا تھالیکن یہ بھی ناکافی تھاوہ بذات خود دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ملک کیسا ہے۔ وہاں اب جولوگ بستے ہیں وہ کیسے ہیں۔ گزری ہوئی مسلیں ان لوگوں کی زندگی اورخصلتوں پر کیا نقوش چھوڑگئی ہیں۔

1909ء میں جب کہ اس کی عمر میں سال تھی وہ شالی شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔وہ اس پر چلنا چاہتا تھا جس پر سے بھی مسیحی مجاہد گرز رہے تھے۔

انگستان سے نگلتے وقت اس نے بہت قلیل رقم اپنے ساتھ رکھی تھی لیمنی کم وہیش سو پویڈ جوں ہی وہ بیروت پر جہاز سے اتراشام اور قلسطین میں اپنے خوداختیار کردہ سفر پر پاپیادہ چل پڑاا پی غذا کے ہیں وہ بیروت پر جہاز سے اتراشام اور قلسطین میں اپنے خوداختیار کردہ سفر پر پاپیادہ چل پڑاا پی غذا کے

لیے اس نے اہل ملک کی سید هی سادهی مہمان نوازی کوکافی سمجھا اور بالاً خرجب وہ ساحل پرواپس آیا اور وہاں سے انگلتان پہنچا تورقم کا براحصہ اس کے پاس موجودتھا۔

علم کی پیاس اسے عام راستوں سے دور دور بھٹکا دیت تھی۔اس سال موسم بہار میں چارمہینے تک وہ اس سرز مین برگھومتا پھراوہ فلسطین سے نکل کرقد میم اڈیسہ تک پہنچ گیا جس کو آج کل عرفہ بھی کہتے ہیں۔

وہ تفصیل سے اس ملک کا معائنہ کر چکا جس کو سیحی مجاہدوں نے لازوال شہرت بخشی۔ مجاہدوں کی بیونوج فرماں رواؤں' خانہ بدوشوں سپاہیوں اور دیہا تیوں کی مختلف العناصر جماعتوں پر مشتمل تھی جواپنے اپنے ملک سے نکل کرایشیاء کی پراسراراور بریگا نہ سرز مین میں گھس آئے تھے۔

دنیائے مسیحت اور مسلمانوں میں بیلزائیاں مسلسل تین سوسال تک جاری رہیں۔ مسیحی مجاہدوں نے قلع نقیر کے لیکن وہ ہتھیا لیے گئے۔ شام اور فلسطین کے ان شہروں اور قلعوں کے آگے مرب اور مسیحی مجاہد مصر کے سلاطین مغل شہنشاہ اور شاہاں فارس مسیحی اپنے اپنے وقت پر گزر گئے اور جب نو جوان لارنس نے تاریخ کے مطالعہ کی خاطراتی زیادہ روندی ہوئی زمین کے پھر اکھیڑنے شروع کے تو گویا وہ خودا پنے نام آوری کا طویل سفر کر چکا تھا۔

لارنس جس وفت شام کا دورہ کررہا تھا یہ ملک تقریباً پانچ سوسال سے ترکوں کے زیر تسلط تھا جہاں کبھی سیحی مجاہدوں کی صلیب فخر سے فضا میں لہراتی تھی وہاں آج ہلال کی حکمرانی تھی شاہرا ہوں کو چھوڑ کرلارنس پرانے زمانے کے زائرین کے بھولے بسر سے اور تنگ راستوں پر ہولیا۔

Sahyoun سینون کے قلعہ پر چڑھ کروہ چٹان کی چوٹی تک جا پہنچا Antioch نئی ادک میں اس نے سدف پال کے زمانے کے ویرانے دیکھے کہیں کہیں اس کواس زبردست دیوار کے کل و قوع کا پیتہ لگا جواس زمانہ میں شہر کوا حاطہ کئے ہوئے تھی اور جس پر چار گھوڑ نے پہلو بہ پہلو دوڑ ائے جا سکتے تھے۔ برچھیوں کی لڑائی اسی انٹی اوک کے باہر لڑی گئی تھی۔ سرفروش مسیحیوں نے جب دیکھا کہ شکست کھا ناان کے لیے موت کا پیام ہے۔ تو انہوں نے سواروں کی ایک فوج بنائی جو گھوڑوں سے مشکست کھا ناان کے لیے موت کا پیام ہے۔ تو انہوں نے سواروں کی ایک فوج بنائی جو گھوڑوں سے

سوال ہوسکتا ہے کہ زمانہ حال کا نوجوان مجاہدان عظیم الشان دیرانوں کو کس حد تک از سرنونغیر
کرسکتا تھا۔اس نے رچر ڈشیر دل کی لڑائیاں پھر ہے لڑی ہیں۔اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے
قلعول کے وہ کھنڈر در کیھے جو صحوا کی ریت میں دھس گئے تھے اور جن کا نام ہی نام باقی تھا تہذیب اور
شائشگی کے طور طریق کو بھول کروہ بدوؤں میں گھل مل گیا اس نے ان کا '' نمک کھایا'' (کوئی بدوی کسی
الیے شخص کو ہر گز نقصان نہیں پہنچا تا جو اس کا نمک کھا چکا ہو یعنی اس کی مہمان نوازی کا حصہ دار بن چکا
ایسے شخص کو ہر گز نقصان نہیں پہنچا تا جو اس کا نمک کھا چکا ہو یعنی اس کی مہمان نوازی کا حصہ دار بن چکا

کوئی نو داردا گرصحرا میں تنہا سفر کریتواس کے بیمعنی ہیں کہ نہ صرف اس کی املاک خطرہ میں ہے بلکہ خوداس کی جان جو تھم میں ہے۔لیکن نوجوان لارنس نے ان جو کھوں میں پڑنا قبول کیا۔وہ ایک بے آب جھلسے ہوئے اور سخت گیرملک کا چکر لگا ٹااوڈیسہ کے قدیم محل وقوع تک جا پہنچا۔

اس کے سفر کا آخری حصد دریائے فرات کے بیج وخم کے ساتھ ساتھ طے ہوا۔ اس سفر میں اسے پتہ لگا کہ اوڈیسہ کے قدیم گرج معجدوں میں تبدیل کر دیئے گئے ہیں سیحی مجاہدوں کے قلع اور میں تبدیل کر دیئے گئے ہیں سیحی مجاہدوں کے قلع اور میں اور جول کے تول باتی ہیں جن میں اور بھر س بھر دی گئی بڑے احاطے معدا پنی چارد یوار یول کے جول کے تول باقی ہیں جن میں اور نے اور بھیڑ یں بھر دی گئی ہیں۔

بہت کم لوگ ہوں گے جوان کھنڈروں کو جانتے ہوں۔ جانتے بھی ہوں تو ان کے لیے ان میں کوئی دلچین نہیں۔ چوروں نے ان کو اپنا رہن بنالیا تھا۔ عرب کے خانہ بدوش یہاں شب گزاری کرتے اور آگے نکل جاتے ان مقامات کولارنس آزادانہ دارد کھتا پھرتا۔ چٹانوں کے کھوؤں ہیں اس نے تاک جھا تک جوشروع کی ہے تو بڑی بڑی چھ پکلیاں تک چونک پڑیں جودھوپ کھانے کے لیے باہر نکل آتی تھیں اور اس عجیب وغریب مخلوق کوا پنے کھوؤں ہیں سرڈ الباد کھے کررو پوش ہوجاتی تھیں۔ ممکن کُل آتی تھیں اور اس عجیب وغریب مخلوق کوا پنے کھوؤں میں سرڈ الباد کھے کررو پوش ہوجاتی تھیں۔ ممکن ہے ان بھولے سرے ملکوں اور اس سے زیادہ ان ملکوں کی بھولی سری فوجوں اور قلعوں کی تھیں کا محرک خالص علم کی تلاش کے سوا پچھاور رہا ہو۔ لارنس کے خاندان کا سردالڑ را لے سے بھی تعلق تھا اور اس خاندان کی آئندہ نسلوں کو سروالڑ کی دلیری اور الوالعزی ور شدمیں ملی تھی محرک خواہ پچھ ہووہ اس ملک کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چا ہتا تھا۔

کیاوہ کسی غیبی مشیت کو پورا کرر ہاتھا۔ یا اسے قدیم مسیحی مجاہدوں کی طرح آسان میں کوئی نظر آئی تھی۔؟

## ﴿ باب بر 2 ﴾

ان مضاہدات سے اثر پذیر ہوکر لا رئس لوٹ آیا اور ایسالا جواب مضمون لکھا کہ چارسال
لیے اس کو وظیفہ عطا کیا گیا۔ اکیس سال کے طابعلم کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس نے یہ چارسال
مصر، فلسطین اور شام کی سیاحت میں بسر کئے۔ ان ملکوں میں صحرا کی ریت کے تو دوں اور چٹانوں میں
دیے ہوئے قدیم تمدن کی کھدائی شروع ہو چکی تھی۔ وہ ماہرین فن جواس کام میں زیادہ ترعمر سیدہ اور
تجربہ کارلوگوں پر بھروسہ کرتے تھے لارنس کے خود اپنے طور پر کئے ہوئے کام کونظر انداز نہ کر سکے۔ اور
اس کی اعانت وامداد کا بڑی خوشی سے خیر مقدم کیا۔ یہاں پر برٹش میوزیم کی طرف سے منظم طریق پر
کھدا کیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اس تو قع پر کہ شاید قدیم دار الخلاف یم پٹی کے بعض بجا کبات ہا تھ لگ
جا کیں۔ در حقیقت بیریت کا بہت بڑا شامتھا جو گئی صدیوں میں جاکر اتنااو نچا ہو گیا تھا کہ ممارتوں کے
جا کیں۔ در حقیقت بیریت کا بہت بڑا شامتھا جو گئی صدیوں میں جاکر اتنااو نچا ہو گیا تھا کہ ممارتوں کے
خریب چٹانوں اور دیواروں کی نشان دبی کی تھی جو کہی انہدام کے سبب نمایاں ہوگئی تھیں۔ اس وقت
میوزیم کے ڈائر کیکٹروں نے اس ٹیلہ کواس حدیک کھود نے کا ارادہ کر لیا تھا جب تک کہ ریت کا پہاڑ

اس کام میں نوجوان لارنس کی اعانت کا قبول کیا جانا اس کے لیے باعث فخر تھااز منہ قدیم کے آٹار کی تحقیق میں خوداس کے لیے دلچیں تھی۔اس نے تن دہی اور ذہانت سے بڑے بوڑھوں تک کو اپنا گرویدہ ہنالیا۔

11'1910ء میں سر ما کاموسم تھا۔ اس مقام پر چند ہی لوگ جنہیں تاریخ قدیم سے شغف

تھا گھنڈروں کی جانچ پڑتال کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ جونو وارد بھی وہاں جا پہنچ اپنے دوست احباب کو لکھتے کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کا نام لارنس ہے ایک دوسر نوجوان طالب علم نے جو لارنس کے ساتھ کام کرتا تھا اپنے تجربات کا پچھ حال بتایا ہے۔ وہ خود کو اور اپنے دوستوں کو'' انو کھے کار آ موز''کے نام سے یاد کرتا ہے۔

کی ہی غرصہ بعد عرب اور کردی کہ ترک بھی وہیں یا انہیں کھنڈروں کے آس پاس کام ہیں۔
گے ہوئے تھے اس خاموش خرد سال انگریز کی طرف ملتفت ہونے لگے وہ اس کا ذکر بڑی حمرت سے
کرتے ۔ وہ ان کے طور طریقوں سے بھا نہ نہ تھا اور ان کی زبانوں میں رک رک کر مگر سیح طور پر بات
جے ت کر سکتا تھا۔

دن کا کام جب ختم ہوجاتا تو وہ دیہات میں جا پہنچتا۔ دیہاتیوں کی طرح زمین پرآلتی پالتی مارکر بیٹھتا۔ ان سے باتیں کرتا۔ دیہاتی زندگی کی گپشپ اور بنٹی نداق میں برابر کاشریک رہتا۔ ان لوگوں نے بیمعلوم کرلیا کہ وہ خوف کھانا جانتا ہی نہیں۔ انہیں چیرت تھی کہ اس کا چھوٹا ساجم کتنا طاقتور ہے اپنے سادے سید ھے اور بے تکلف انداز میں وہ اس کو چاہنے بھی لگے تھے کیونکہ وہ ہرتم کی بے رحی اور سفا کی سے قطعانا آشنا تھا۔

وہ عموماً متین صورت نظر آتالیکن اس کی ہنی یا مسکراہٹ ایسا خوشگوار واقعہ ہوئی کہ دوسروں کولامحالہ اس میں شریک ہونا پڑتا قدیم زبانوں کی ہڈیاں کھودنے پر بھی اس میں حسِ ظرافت پائی جاتی تقی۔

انہیں کھنڈروں کے قریب جرمن انجئیر بھی کام کرتے تھے۔وہ بغداد کی ریلوے لائن پر کام کر رہے تھے اور اس وقت ندی پر بل کی تغییر میں مصروف تھے بعض ملکی باشندوں کے ساتھ جرمنوں کا برتاؤلارنس کونا پیند تھاوہ اپنی ناپند بیدگی کا اظہار بے محابا کر دیتا نتیجہ بیہ ہوا کہ بعض جرمن کئی طریقوں پر اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگے۔لیکن لارنس نے ان کے جذبات نفرت کا کوئی اثر نہیں لیا۔اور کھنڈروں سے نکلے ہوئے پھروں اور ملبوں کو سرئے کی تغییر کے لیے لانے کی انہیں اجازت دے دی۔

ایک دن وہ اور اس کا اثر کیArchaeologist دوست دولی اپنے چھوٹے ہے گھر میں بیٹھے تھے کہان کا دلیکی ملازم گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا۔

سركار! بوليس آپكو پكڙنا چاہتى ہے۔

ترکی پولیس کا کیم شیم سپاہی بڑے طمطراق اور پورے اقتدار کے ساتھ اندرآ پہنچا اور لارنس کے قریب پہنچ کر کہنے لگا۔

فیتی پھروں کے چرانے کے جرم میں تم حراست میں ہوتم نے وہ پھر جرمنوں کوئٹیں ترکی پونڈ میں بیچے ہیں۔

لارنس ہننے لگا اور پوچھا چرائے ہیں؟ کیافضول مکتے ہو ریہ پھر تو صرف ملبے تھے جو میں نے جرمنوں کوسڑک کی تعمیر کے لیے دے ڈالے۔

پولیس کے سپاہی نے کہا۔ اس سے تہہارے جرم کی نوعیت نہیں بدلتی تم کو میرے ساتھ آ ناپڑے گا۔ لارنس کواس نے گرفتار کرلیا۔ دولی راستہ بھراحتجاج کرتاان دونوں کے ساتھ ہولیالارنس اب بھی ہنس رہا تھا کیونکہ یہ بات اسے مصحکہ خیز معلوم ہوئی۔عدالت پہنچنے پر معلوم ہوا کہ یہ بھض مذاق نہ تھا۔ کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا اورا یک سرخ روغ صیلا مجسٹریٹ اسی مقدمہ پر کارروائی کرنے کا منتظر تھا۔

فرد جرم پھر سنائی گئی اور جب اس کا ثبوت پیش کیا گیا تو لا رنس اور اس کا دوست سمجھ گئے کہ ترک اپنالفظ لفظ منوا نا چاہتے ہیں۔

اغلب تھا کہ لارنس کو جیل خانے بھیجے دیا جائے۔عدالت میں لارنس اوراس کا دوست بحث کرتے رہے لیکن میں سب بیکار ثابت ہوا۔لیکن خوش نصیبی سے صفائی پیش کرنے کے لیے انہیں ایک ہفتہ کی مہلت مل گئی۔

دولی نے خالص دفتری زبان میں ان پیخروں کی حقیقت حال کھی اس نے اس کو بہت ہی معمولی بات سمجھا لیکن دوسرے ہی ہفتہ لارنس دوسیا ہیوں کی حراست میں لے جایا گیا اور اسے دوبارہ

عدالت ك لمر عين كفر اكرديا كيا-

مجسٹریٹ نے یا دداشتیں لے کرر کھلیں۔ دولی اصرار کرتا رہا کہ یہ یا دداشتیں اے واپس مل جانی چاہئیں لیکن مجلس عدالت جب دو پہر کے کھانے کے لیے ملتوی ہوئی تو بوڑ ھامجسٹریٹ تر ک ان یا دداشتوں کواپنے ساتھ ہی لیتا گیا۔

دولی کو یہاں لارٹس ہے بات کرنے کا موقع ملا اب انہیں یفین ہوگیا کہ مجسٹریٹ اسے جیل خانہ بچھوا دیے پر تلا ہوا ہے۔ دولی کو کاغذات واپس مل جانے چاہیے تھے کیکن نہیں ملے اس لیے اب ان دونوں کو دھاند لی کی سوجھی۔ ترکی میں جیل خانے بڑے گندے غیرصحت بخش اور کیڑے مکوڑوں سے بھرے ہوئے مقام ہوتے ہیں اور جولوگ ان میں شھونس دیۓ جائیں ان کی زندگی ہولناک ہوجاتی ہے۔

عدالت کا اجلاس پھر شروع ہوا۔ کمرہ عدالت میں جور ک موجود تھان کے چہروں پرخوتی کے آثاد نمایاں تھے۔ لارنس کے سزایاب ہونے کا آئیس پورایقین تھا اس بات کودونوں دوست بآسانی سمجھ کتے تھے۔ کھر بے میں کھڑے دولی نے لارنس پرایک نگاہ ڈالی اس نے سر ملا دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا

پتول نکالتے ہوئے دولی نے ڈپٹ کرکہا'' اٹھا وَہاتھ۔''

پتول کارخ مجسٹریٹ کی طرف پھیرتے ہوئے اس نے پھرکہا''حرکت نہ ہوور نہ اڑی جاؤگے۔''ترک مجسٹریٹ خوب مجھا ہوا تھا کہ پہتول چھوٹ جائے تو نشانہ بھی خطانہیں کرسکتا۔

مرہ عدالت میں ہر شخص نے ہاتھ اوپر اٹھا گئے۔ بر افروختہ انگریز (دولی) کی للکار نے سب کو کافی بد حواس کردیا تھا۔ دولی اپنا پہتول ہر طرف گھمار ہاتھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے ہرایک بیک وقت اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔

وولی کا للکارنا ہی تھا کہ لارنس کھرے سے باہر کودا اور عدالت کے عقب میں مجسٹریٹ کے کمرہ میں سے ہوتا ہوا بھا گا۔ کسی کو خیال تک نہ آیا کہ لارنس کر کیا رہا ہے سب کی نگامیں دولی اور اس

کے پستول پرنگی ہوئی تھیں۔

لوگوں کی بھیڑ میں سے بھا گتے ہوئے لارنس ہنتا جاتا تھا۔ یہ بات ایک معرکہ سے مشابہ معلوم ہوتی تھی۔چوروں کی اس جماعت پرلارنس اور دولی بیٹا بت کردینا چاہتے تھے کہ کسی انگریز پراس قتم کی کارروائی ہے وہ عہدہ برآنہیں ہوسکتے۔

> چند بی کموں بعدوہ ہاتھ میں کا غذات ہلاتے ہوئے پھر آن موجود ہوااور کہا ''یہ ہیں میرے پاس کا غذات''

دولی نے اس کو دروازہ کے قریب آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس سے وہاں جا ملاکسی کو ہمت نہ ہوئی کہ کمرہ عدالت ہے انہیں برآ مدیمیس نکلنے سے روک لے۔

فدآ وردولی دھمکی کےطور پر پیتول ہرطرف گھمار ہاتھاوہ کافی خطرناک معلوم ہوتا تھااوراس کا پستہ قد دوست بھی لڑائی کے لیے تیارتھالیکن ترک بالکل خاموش تھے۔

دونوں دوست گلیارے کی طرف واپس ہوئے ۔ مرعوب ومجبور ترک غضب ناک ہو ہو کر مجرم کوالپیزیمپ کی طرف آزادانسان کی حیثیت سے جاتا ہواد مکھورہے تھے۔

اس تضیہ کے متعلق پھر کوئی خبر نہیں ملی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یقین ہو گیا ہو گا کہ بیہ انگریز نژادنو جوان صرف مٹی کھود نے ہی کے اہل نہ تھے بلکہ سپاہی بھی تھے۔

1913ء میں میجر پونگ (جواب میجرسر ہربرٹ پونگ کے ی ایم جی ڈی ایس او گورنر شائل رڈیشا ہیں ) ان گھنڈروں کے معائنہ کے لیے آئے گرمیوں میں کام بند کر دیا گیا تھا البتہ ایک خاموش پستہ قدنو جوان انہیں ملاجوا کیلا یہاں رہتا تھا۔ اس کانام لارنس تھا۔

لارنس نے میجراوران کے دوست کو پہاڑی کی سیر کرائی۔اس نے جو تفصیل کہنی شروع کی تو میجراوران کے دوست اسے منہمک ہو گئے کہ دیل کا وقت گزرگیا۔ دن بھر میں بہی ایک ریل تھی جو انہیں مل سکتی تھی۔ لارنس نے ان کے رات بسر کرنے کا انتظام کیا۔ دوسرے دن میجر یونگ کا دوست تو روانہ ہوگیالیکن خود میجرکئی دنوں تک تھم رے رہے۔ کھاٹا ان برتنوں میں اور پیالیوں میں پیش کیا جاتا جوصد یوں تک زمین میں وفن رہ سے تھے میجر یونگ کو بیرجان کر بڑی خوشی ہوئی کہ جن پیالیوں میں وہ قہوہ پی رہے ہیں انہیں تقریبا چار ہزار سال پیشتر ہلیوں نے برتا تھا۔

ایک دفعہ میجر'لارنس کے ہمراہ قریب دیہات میں گئے۔انہوں نے فوراُمعلوم کرلیا کہان کا دوست دلی باشندوں میں کتنا گھل مل گیا ہے۔گاؤں والوں نے اس کوخوش آمدید کہالارنس ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور اس بے تکلفی اور صفائی ہے بات چیت کرتا رہا کہ اس کوانگریز سمجھنا دشوار ہو گیا وہ پہیں اس کا متوطن جان پڑتا تھا۔

میجرید دیکھ کرسخت متحیر ہوئے لارنس اثریات سے انتہائی شغف رکھنے کے باوجودظریف طبع بھی تھا۔

لارنس کا ایک بھائی بھی اس سے ملنے کے لیے آ گیا تھا۔اوراس صحبت میں شریک تھا گفتگو جرمنوں کے متعلق ہور ہی تھی۔

اس وقت میجر کولارنس کے ہونٹوں پر ایک مسکرا ہٹ یا ہنسی کھیلتی نظر آئی میجرنے پوچھا۔'' ہنس کیوں رہے ہو؟۔''

صرف اس ليے كميس نے كچھ ہى دير پہلے جرمنوں كوكافى بوقوف بنايا ہے۔'' ''بوقوف بنايا ہے۔''

بوری طرح بنتے ہوئے لارنس نے جواب دیا۔'' جی ہاں۔ بے وقوف بنایا ہے دلی باشندوں کے ساتھ ان کا برتاؤ دیکھ کر جھے تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے ان کی سرزنش کرنی عابی۔

میجر کارخ دوسری سمت پھیر کراس نے ایک ٹیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''اس کوتو و کیھتے ہونا۔'' میجر نے سر ہلایا۔ کل شام کولو ہے کے پائپ تھیٹتے ہوئے ٹیلہ پر لے گیا اور اوپر سے ان کواس طرح دھکیل دیا کہان کے سرے جرمنوں کی زریقمیر سڑک اور پل کی طرف نشانہ کئے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ''پھر کیا ہوا۔''

لارنس پھر ہنسااور کہنے لگا۔

میں فتم تو نہیں کھاسکتا کہاں کالفظ لفظ سی جے۔البتہ میں نے ستا ہے کہ جب انہوں نے ان دھند کئے میں ان پائٹیوں کو وہاں جماہوا پایا تو فور اُنہیں میراخیال آگیا۔تم جانتے ہو کہ میں ان کی نظر میں جاسوس ہوں۔

انہوں نے ان پائیوں کو ہندوق سمجھ لیا اور دہشت اور غصہ سے بدحواس ہو کر گئے برلن کو تاریں دوڑانے۔

> خوشی کی مشکراہٹ سے لا رنس کے چہرہ پرشکن پڑگئے۔ میچر نے مشکل سے یقین کرتے ہوئے لارنس کی طرف دیکھااور کہا۔ ''میں نہیں سمجھا۔''

جی ہاں انہوں نے یہی کیا۔انہوں نے تاریجوائے کہاس دیواندانگریز ۔۔۔ یہاں لارنس بنی کوضبط نہ کر۔کا۔۔۔۔ نے ہماری زیرتغیر سڑک پر بندوقیں چڑ ھارکھی ہیں جس سے سڑک اور ندی کا پل دونوں خطرہ میں ہیں۔

میجر بونگ کواس نو جوان انگریز کے سمجھنے کا یہاں خوب موقع ملا۔ وہ اول ہی ہے انہیں اپنا گرویدہ بناچکا تھا۔۔انہیں وہ عجیب'' مجموعہ اضداد'' نظر آتا تھا۔

وہ ساراوفت ہٹی کے قدیم کتبول کی عبارتیں سلجھانے میں صرف کرتا تفصیلات کوفل کرنے کا بڑاا ہتمام کرتااور ہڑی احتیاط برتآ۔

فرصت کے اوقات میں وہ کیمپ سے بہت دورنکل جاتا۔کوئی پرانا بوتل یا ٹن نصب کر کے مامسر کے بڑے پہنتول سے جاتا۔کوئی پرانا بوتل یا ٹرنامہ ہوا۔گر

لارنس نے اس پیشہ در سپاہی کو ہر دفعہ شکست دی۔ میجر بیونگ نے لکھا ہے کہ''لارنس بہترین نشانہ بازتھا۔''

جبوہ ہر کام سے فارغ ہوتا اور نشانہ بازی کی مشق بھی نہ کرتا ہوتا توعمو ما پڑھتار ہتا اور اگر وہ پڑھتا ہوا بھی نہ ملے تو اس کا کہیں بھی ملنا ممکن نہیں۔وہ صحرا میں اپنے کسی پر اسرار سفر پر روانہ ہو گیا ہوتا جس کے متعلق وہ کہتا تو بہت کم 'لیکن سوچتا بہت زیادہ۔

امریکی یونیورسٹیوں کے طالب علم تعطیلوں میں ان کھنڈروں کو دیکھنے آتے۔لیکن Carchermish یہنچتے ہی اچھنے میں رہ جاتے ان طالب علموں میں سے ایک نے تو بڑی راست گوئی سے کام لیا۔ اس نے اپنے گھر کو لکھا کہ'' مجھے توقع تھی کہ یہاں سفید بالوں والے خمیدہ قامت بڑھے عالم نظر آئیں گے۔'لیکن اسے یہاں بالکل نوعمردوجوان نظر آئے۔

لارنس ہمیشہ ٹینس کی قمیض کر اور آ کسفورڈ کا نگین کوٹ پہنا رہتا جس کی جیب پر

Magdelen کا تمغہ آ ویزاں ہوتا یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ زندگی بھر دھوپ کی تمازت کا اس پر

کوئی اثر نہیں ہواوہ ہمیشہ مطمئن اور پرسکون ہی نظر آیا۔

چھوٹے چھوٹے بستر جن پر ملا قاتی طالب علم سویا کرتے تصان نایاب کمبلول سے ڈھکے ہوئے تھے جنہیں لارنس بعض دورا فتادہ دیہا توں سے لے آیا تھا وہ عجیب طور پر بعض کونوں میں لٹکا دیۓ گئے تھے۔لارنس خوب جانتا تھا کہ بیصدیوں کی رنگین تاریخ کے خاموش گواہ ہیں۔

وہ شام کے وقت اپنے کمپ سے نکل جاتا۔ دوسرے دن یا دو تین دن کی آ وارہ گردی کے بعد بعض قدیم یادگار چیزیں لے کرواپس آ جاتا۔

ان دورا فتادہ پہاڑوں اور دادیوں کے دیباتی اس خاموش نیلی آنکھوں والے'' بے دین' کے متعلق حیرت سے سرگوشیاں کرنے لگتے جو بلاخوف وخطران کے درمیان گھو ماکرتا تھا۔ جواپنے دور دراز ملک کے قصے بیان کرتا اوراس کے معاوضہ میں ان کی گپشپ سنتا۔

ان لوگوں کے پاس نہ تواخبار تھے اور نہ ہی کتابیں۔ان میں سے معدود سے چند ہی لکھ پڑھ

سکتے تھے۔لیکن مشرق کا قصہ گوزندہ اخبار کا کام دیتا تھاوہ گاؤں گاؤں اور قصبہ قصبہ خبریں پھیلاتا پھرتا تھا۔قصہ گوآ تا اور گاؤں کی چاوڑی یا کسی جھاڑی کے ٹھنڈے سامیر میں بیٹھ جاتا اور جب چھوٹے بڑے سب اس کے گردجمع ہوجاتے تو اپنے ہموار لہجہ میں اس عظیم الثان دنیا کے حالات سنتا جہاں سے وہ چلا آرہا ہے۔ بعض قصیحے ہوتے بعض وہ ہوتے جنہیں وہ راستہ چلتے وقت گھڑ لیتا۔

اورا گروه کہانیاں سنا چاہتے تواس میں بھی وہ طاق تھا۔

دو پہر کی دھوپ میں جب محصوں کی جنبھنا ہے جیسی آواز میں 'یہ اورای سے ملتے جلتے قصے بیان ہوتے جن میں ماضی' حال اور مستقبل کے حالات پر گفتگو ہوتی تو لارنس انہیں سا کرتا اور بعض اوقات جب کہ آگ کاالاؤلگا ہوتا وہ تاروں بھرے آسان کے نیچے بیٹھا اپنے نئے دوستوں کو بیر بتانے کی کوشش کرتا کہ انگلتان کیسا ملک ہے۔

وہ ان جہازوں کا حال بتا تا جو سمندر میں سفر کرتے ہیں۔اس مقام کی بابت بھی کہتا جس کا نام''لنڈرا'' ہے وہ اس عظیم الشان شہر کا حال سننے ہے بھی نہا کتاتے جہاں کے باشندوں کی تعداداتن زیادہ ہے کہ انہوں نے نہ بھی دیکھا نہ سنا حتیٰ کہ عظیم الشان عرب بادشاہوں کے عہد میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔

وہ کہتے کہ لارنس کو پچ مانیں تو یہ بھی مانٹا پڑے گا کہ''لنڈرا'' میں لوگ زمین سے بہت او پر رہتے ہیں'' سطخ زمین پررہتے ہیں اور زمین کے پنچے رہتے ہیں''۔

وہ جانتے تھے کہ مغرب کی سمت میں 'بہت دورایک لوہ کی سڑک ہے جس پرلوہ کے بھوت لکڑی کے ڈبول کو تھنچتے ہوئے بھا گئے رہتے ہیں لیکن یہ 'انگلسی' تو کہتا ہے کہ بیلوہ کی سڑکیس زمین کے پیٹ میں بھی جا کپنچی ہیں جہاں سے لوگوں کو سورج کے دیکھنے کے لیے کئی قدم آ گے بڑھ آ نا پڑتا ہے۔۔اللہ!اللہ۔۔۔۔وہ جرت زدہ ہوکرسرگوشی کرنے لگتے۔

لارنس کہتا۔'' اور دہاں کی گلیاں اتنی کمبی کہی ہیں کہتم ایک سرے سے دوسرا سرانہیں دیکھ سکتے۔اس پر شنے والول کا حلقہ حیرت زدہ ہوکر بھنجھنا اٹھتا۔ ابندائی ایام میں لارنس کی زندگی کا بینقشه تھا۔وہ اگر کھدائیوں میں نہ مصروف ہوتا توعموماً دیہاتی علاقوں کی گشت لگایا کرتا ہر دفعہاس سرزمین کے متعلق اس کی معلومات میں پچھے نہ پچھاضا فہ ہوتا جس کا وجودخودا کیے معمدتھا۔

وہ بھی بھی چٹانوں والی وادی کے اندریا باہر کے تنگ اور ٹیڑھے میڑھے راستہ پرچل پڑتا۔ مجھی اس راستہ پر جا نکلتا جس پر پہاڑی دامن میں بنے ہوئے رومیوں کے قلعہ یاکسی زمانہ میں مسیحی مجاہدوں کے بڑے قلعے کی دیواروں کی تلاش میں برسوں آ مدورفت رہی ہوگی۔

صحرامیں طویل طویل سفر دہ سار بانوں کے ساتھ طے کرتا۔ یا خوداس کے دماغ میں ایک متحرک کاروان پیدا ہوجا تا جب وہ عالم خنیل میں بخو داورلو بان والے قدیم زمانوں کودیکھنے لگتا۔وہ دن جب کہ دمشق اور حلب کے بازاروں میں خوشبودارلباس اور فیتی جواہرات کے کاروان کے کاروان کے کاروان کے حدرددراز ملک اور ہندوستان کے مندروں اور محلات سے آ آ کر بکا کرتے ہوں گے۔ Cathay

سینکڑوں سال قبل ایک عظیم الشان قوم اس ملک میں آبادرہ چکی ہے۔ اب اس کی یادگار صرف قصے کہانیاں رہ گئی ہیں یا چند چٹانیں۔وحشیوں نے روم کی تھکی ہوئی حکومت کا صفایا کر دیا تھا اور چندصد یوں تک فرقے اور قبیلے شہر بشہر آوارہ گردی کرتے رہے۔وہ ان کھنڈروں کی جوروم کی گذشتہ عظمت کی یادگار تے تھی کر ہی رہے تھے کہ ان سے طاقتو رقبیلوں نے آئییں بھی مار بھگایا۔

پر ایک یتیم نے جس کا نام محمر تھا ایک نے دین کی تلقین کی نویں صدی عیسوی تک اس کے پیرو کار قر آن (عربی بائبل) کے اثر ہے اس وفت کی معلوم سرز مین یعنی کیتھے (Cathay) کی دور دراز پھیل ہوئی فوجی چوکیوں سے لے کر اپنین تک پھیل گئے عربوں نے سلطنتیں قائم کیس بئیت طب اور ریاضی میں وہ یکتا نے روزگار تھے مقاطیسی سوئی سینکڑ وں سال قبل انہیں نے ایجاد کی ۔وہ بہترین جہاز رال تھے۔ اس وفت کے عرب کی چیزوں سے واقف تھے جن کو دنیا بعد میں صدیوں تک بھولی رہی ۔اب بھی اس زمانہ میں ان کے مدفون شہروں کی کھدائی میں کوئی ایسی بیش بہا چیز ہاتھ لگ جاتی ہے۔

سکتے تھے۔لیکن مشرق کا قصہ گوزندہ اخبار کا کام دیتا تھا وہ گاؤں گاؤں اور قصبہ قصبہ خبریں پھیلاتا پھرتا تھا۔قصہ گوآ تا اور گاؤں کی چاوڑی یا کسی جھاڑی کے ٹھنڈے سامیر میں بیٹھ جاتا اور جب چھوٹے بڑے سب اس کے گردجمع ہوجاتے تو اپنے ہموار لہجہ میں اس عظیم الثان دنیا کے حالات سنتا جہاں سے وہ چلا آرہا ہے۔ بعض قصیحے ہوتے بعض وہ ہوتے جنہیں وہ راستہ چلتے وقت گھڑ لیتا۔

اورا گروه کهانیاں منناچاہتے تواس میں بھی وہ طاق تھا۔

دو پہر کی دھوپ میں جب مکھیوں کی بھنبھنا ہے جیسی آ واز میں نیہ اورای سے ملتے جلتے قصے بیان ہوتے جن میں ماضی ٔ حال اور مستقبل کے حالات پر گفتگو ہوتی تو لارنس انہیں سا کرتا اور بعض اوقات جب کہ آگ کا الاؤلگا ہوتا وہ تاروں بھرے آسان کے نیچے بیٹھا اپنے نئے دوستوں کو بیر بتانے کی کوشش کرتا کہ انگلتان کیسا ملک ہے۔

وہ ان جہازوں کا حال بتا تا جو سمندر میں سفر کرتے ہیں۔اس مقام کی بابت بھی کہتا جس کا نام''لنڈرا'' ہے وہ اس عظیم الشان شہر کا حال سننے ہے بھی نہا کتاتے جہاں کے باشندوں کی تعداداتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے نہ بھی دیکھا نہ سنا حتیٰ کہ عظیم الشان عرب بادشاہوں کے عہد میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔

وہ کہتے کہ لارنس کو پچ مانیں تو یہ بھی مانٹا پڑے گا کہ''لنڈرا'' میں لوگ زمین سے بہت او پر رہتے ہیں'' سطخ زمین پررہتے ہیں اور زمین کے پنچے رہتے ہیں''۔

وہ جانتے تھے کہ مغرب کی سمت میں 'بہت دورایک لوہ کی سڑک ہے جس پرلوہ کے بھوت لکڑی کے ڈبول کو تھنچتے ہوئے بھا گئے رہتے ہیں لیکن یہ' انگلسی' تو کہتا ہے کہ بیلو ہے کی سڑکیں زمین کے پیٹ میں بھی جا کپنچی ہیں جہاں سے لوگوں کو سورج کے دیکھنے کے لیے کئی قدم آ گے بڑھآ نا پڑتا ہے۔۔اللہ!اللہ۔۔۔۔وہ جرت زدہ ہوکرسر گوشی کرنے لگتے۔

لارنس کہتا۔'' اور وہاں کی گلیاں اتنی کمبی ہیں کہتم ایک سرے سے دوسرا سرانہیں ویکھ سکتے۔اس پر سننے والوں کا حلقہ چرت ز دہ ہوکر بھنبھنا اٹھتا۔ ابتدائی ایام میں لارنس کی زندگی کا بینقشه تھا۔وہ اگر کھدائیوں میں نہ مصروف ہوتا توعموماً دیہاتی علاقوں کی گشت لگایا کرتا ہر دفعہاس سرزمین کے متعلق اس کی معلومات میں پچھے نہ پچھاضا فہ ہوتا جس کا وجودخودا کیے معمدتھا۔

وہ بھی بھی چٹانوں والی وادی کے اندریا باہر کے تنگ اور ٹیڑھے میڑھے راستہ پرچل پڑتا۔ مجھی اس راستہ پر جانکلتا جس پر پہاڑی دامن میں سنے ہوئے رومیوں کے قلعہ یاکسی زمانہ میں مسیحی مجاہدوں کے بڑے قلعے کی ویواروں کی تلاش میں برسوں آ مدور دفت رہی ہوگی۔

صحرامیں طویل طویل سفر دہ سار بانوں کے ساتھ طے کرتا۔ یا خود اس کے دہاغ میں ایک متحرک کاروان پیدا ہوجا تا جب وہ عالم تختیل میں بخو داورلو بان والے قدیم زمانوں کود کیھنے لگتا۔وہ دن جب کہ دشق اور حلب کے بازاروں میں خوشبودارلباس اور قیمتی جواہرات کے کاروان کے کاروان کی کاروان کے کاروان کے حدر کاروان کے مندروں اور محلات سے آ آ کر بکا کرتے ہوں گے۔

سینکڑوں سال قبل ایک عظیم الشان قوم اس ملک میں آبادرہ چکی ہے۔ اب اس کی یادگار صرف قصے کہانیاں رہ گئی ہیں یا چند چٹانیں۔وحشیوں نے روم کی تھکی ہوئی حکومت کا صفایا کر دیا تھا اور چندصد یوں تک فرقے اور قبیلے شہر بشہر آوارہ گردی کرتے رہے۔وہ ان کھنڈروں کی جوروم کی گذشتہ عظمت کی یادگار تے تھی کر ہی رہے تھے کہ ان سے طاقتو رقبیلوں نے آئییں بھی مار بھگایا۔

پر ایک یتیم نے جس کا نام محمر تھا ایک نے دین کی تلقین کی نویں صدی عیسوی تک اس کے پیرو کار قر آن (عربی بائبل) کے اثر ہے اس وفت کی معلوم سرز مین یعنی کیتھے (Cathay) کی دور دراز پھیل ہوئی فوجی چوکیوں سے لے کر اپنین تک پھیل گئے عربوں نے سلطنتیں قائم کیس بئیت طب اور ریاضی میں وہ یکتا نے روزگار تھے مقاطیسی سوئی سینکڑ ول سال قبل انہیں نے ایجاد کی ۔وہ بہترین جہاز رال تھے۔ اس وفت کے عرب کئی چیزوں سے واقف تھے جن کو دنیا بعد میں صدیوں تک بھولی رہی ۔اب بھی اس زمانہ میں ان کے مدفون شہروں کی کھدائی میں کوئی الی بیش بہا چیز ہاتھ لگ جاتی ہے۔

جنگ عظیم کے پیشتر کے چار برسوں میں لارنس نے ان قدیم سلطنوں کے طول وعرض کا دورہ نہیں کیا یا نہ کرسکا۔ لیکن وہ وہاں ضرورر گیا جس کواس سرز مین کے تدن کا گہوارہ کہنا چا ہے یہاں کے کھنڈروں اور مقبروں میں مدفون نو ادر اور چٹانوں کے کتبوں میں ۔۔۔۔جس کو عہد قدیم کی مشقی شختیاں کہنا چا ہے۔۔۔۔اس نے جیرت انگیز ماضی کی کہانی پڑھی۔

مسیحی مجاہدوں کے تعداس کی پسپائی مشاہدہ کی ۔وہ فلسطین سے شام گیا اور اسلام کے مقابلہ میں سے گزرتا میں معرکوں کے بعداس کی پسپائی مشاہدہ کی ۔وہ فلسطین سے شام گیا اور اس ملک میں سے گزرتا ہوا اس مقام پر جا پہنچا جہاں انگلستان اور پورپ کے سردار اور دیہاتی اپنے مقدس شہریوشلم کے لیے گئ دفعہ لڑچکے تھے۔اس نے ان سڑکوں پر سفر کیا جن پر موٹریں حال میں چلنے گئی تھیں اور ان راستوں پر بھی وفعہ لڑچ سے ناورشام کے ریگئتانوں کو قطع کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن پر اونٹوں کے بے شار کاروانوں کی جو سینا اور شام کے ریگئتانوں کو قطع کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن پر اونٹوں کے بے شار کاروانوں کی آمدورفت نے ہمیشہ بدلتے ہوئے صحوا میں بھی ایک مشقل راستہ بنادیا تھا۔ان پگڑنڈیوں پر بھی اس کے قدم پہنچے جن کو صرف عرب کا قصہ گوئی جان سکتا تھا۔اس ملک کے ان سو کھ سا کھ بے آب و گیاہ جان لیوا اور بظا ہرنا تا بنا گر رمعلوم ہونے والے علاقوں میں جوآٹر ہے تر چھے آٹش فشانوں سے مشابہ جان لیوا اور بظا ہرنا تا بنا گر رمعلوم ہونے والے علاقوں میں جوآٹر ہے تر چھے آٹش فشانوں سے مشابہ سے یہ پہنچ عی اور قوت ہو۔

لوگوں کی زبان پرترکوں کے ظلم وتعدی کے قصے تھے۔ پاپنج سوسال تک ترکوں کی حکومت نے عربوں کا برا حال کردیا تھا وہ چپکے چپکے بیان کرتے اس لیے کہ کوئی سن پا تا تو شکایت کرنے والے کوقیداور بعض دفعہُ جسمانی تعذیب حتیٰ کہ موت تک کی سزاملتی۔

عربول كي عظيم الثان سلطنت برى طرح منتشر ہو چي تھي۔

ہر قبیلہ کی وفاشعاری کا مرکز جداگانہ تھا۔ ایک ہی قوم کے افراد ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے کاردانوں پر چھاپے مارکر اونٹوں اور غلاموں کو لیے جاتے۔ پہاڑ پر رہنے والے رات کے وقت

میدانوں میں اتر آتے اور جب سورج نکلتا تو تباہی اور لوٹ اور حملہ آورں کے گزرجانے کا منظر پیش نظر ہوتا۔

وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ان میں ہرایک اپنے دشمن کو مار ڈالنے کا حلف اٹھاچکا تھا۔البتہ شال سے جنوب اور ششرق سے مغرب تک دوارادے یا تصور کا فرما نظر آتے تھے وہ اپنی گزشتہ سلطنت کے خواب و مکھنے لگے تھے اور خودکور کوں کی قابل نفرت غلامی سے آزاد کر الینا جائے تھے۔

لارنس کوئی متمول آ دمی تو نہ تھا۔اس نے اپنی ابتدائی زندگی کے کئی سال مشرق قریب میں غریب کی خواہش سے بہت متاثر ہوااور جب غریب کیکن خوددار عربوں کے درمیان گزار ہے وہ ان کی آ زادی کی خواہش سے بہت متاثر ہوااور جب ان کواچھی طرح پہچان گیا تو ان پراعتاد کرنے لگا۔

کٹی میاح گزرے ہیں جنہوں نے عربوں کا بھیس بدل کرریگتانوں کو طے کرڈالا ہے حتیٰ کہ مقد س شہر مکہ میں بھی جاداخل ہوئے۔

لارٹس پہتہ قد تھا داڑھی مونچھ دونوں صاف کرتا اس کے بال سنہری تھے اور آئکھیں نیلی اس کا جہم دھوپ سے گندی ہونے کے بجائے این کی طرح سرخ ہوجا تا۔ اس طرح وہ عربوں کی بالکل ضد تھا جہاں کہیں اجنبی کی خشیت سے جاتا فوراً پہچان لیا جاتا وہ ایسا تھا جس کو دکھ کھر عمواً عربوں بالکل ضد تھا جہاں کہیں بلکہ اس پر حملہ کرنے لوٹ لینے حتی کہ مارڈ النے کا خیال پیدا ہوسکتا تھا لیکن وہ ان کی مصیبتوں میں اعلانہ طو پر ان سے ہمدردی کا اظہار کرتا وہ ان کے ارادوں اور خواہشوں سے انتا قریب تھا اور ان کے خوابوں پر ایسالیقین واثق رکھتا تھا کہ انہوں نے اس کو اپنے دل میں جگہ دی اور اس کو این محلول

یہ تواس کی سیرت کا ظاہری پہلوتھالیکن اس کا ایک خاص پہلوا وربھی تھا وہ عسکریت کی تاریخ سے واقف تھا اور فوجی معرکوں اور صلیبی لڑائیوں کا گہرا مطالعہ کر چکا تھا اس علم اور واقفیت نے اس کی فطرت کے جاں باز انہ حوصلہ ہے ہم آ ہنگ ہو کر جو سیاحوں اور سیاہیوں سے سلسلہ بسلسلہ اس کو ورشہ میں ملاتھا اس میں بیصلاحیت پیدا کردی تھی کہ صدیوں پہلے کی زندگی کا تصور کرسکتا تھا۔ گزشتہ کی عظمتوں اور حال کی تباہیوں نے اس عجیب اور محیر العقول ملک سے مزید واقف ہونے کی آرزواس میں پیدا کردی تھی۔

اس کے تمام تصورات محض خواب ہی خواب نہ ہوتے۔انگلتان داپس آ کراس نے مبسوط کا بیں کھیں جن میں اپنے دیکھے ہوئے مقاموں اور چٹانوں اور ریت میں د بے ہوئے قدیم شہروں کی تفصیل نہایت خوبی سے بیان کی۔

پرانے ماہروں اور برسوں کا تجربدر کھنے والوں نے ان رودادوں میں ایک عجیب وغریب دل ود ماغ کی شہادت پائی اور وہ ذہن جواس ملک اور اس کی تاریخ سے واقف تھے لارنس کو غیر معمولی فرم معمولی فرم سیحف کے ۔ ایک بڑے آ دمی نے دوسرے سے کہا۔ '' ایک غیر معمولی لڑکا۔۔۔۔عربوں کے درمیان بھٹکتے رہنے کے لیے وقف ہو چکا ہے''۔

1913ء میں لارنس نے دو عرب فور مین اپنے ساتھ لے لئے جس کے سبب آ کسفور ڈ میں گپ بازی کا خوب باز ارگرم رہا۔

عرب اس کے باغ پائین والی جھونپر ٹی میں رہتے تھے۔ یہ جھونپر ٹی اس نے اپ مطالعہ کے کمرہ کے طور پر بنائی تھی۔ نیز اس لیے بھی کہ اپنے چھوٹے بھا ئیوں کی پر شور مداخلت سے یہاں سکون مل سکے ۔ ان عربوں کے مختصر زمانہ قیام میں لارنس نے انہیں سائیکل کی سواری سکھلائی ۔ لیکن عربوں کی تمام تر توجہ اس امر پر دہتی کہ انہائی تیز رفتاری کے اصول سمجھ میں آجائیں۔

جنگ عظیم سے پہلے ٹریفک کوئی زیادہ نہ تھی۔ پھر بھی پینبٹائی سواری عام رہروں کے لیے
پھر پریشان کن ہی تھی ۔ لارنس عربوں کو لے کر بہت کم باہر نکلتا۔ عرب پنی کمی چوڑی عباء میں ملبوس
ہوتے جس پرلوگوں کو ان کے عورت ہونے کا گمان گزرتا۔ ان میں ایک عرب کے چہرہ پر داڑھی تھی
جس کے متعلق لوگ اس کے سوا کچھ نہ بچھتے ہوں گے یہ بھی سرکس کی مشہور داڑھی والی عورتوں میں سے
ایک ہے۔

عرب ایک دفعہ پڑیا گھر بھی گئے ۔بعض جانوروں کوتو وہ جانتے تھے۔خودعر بستان میں

چھوٹے چھوٹے سانپ بکشرت پائے جاتے ہیں کیکن اجگر کود کھے کروہ بہت خوش ہوئے ان سے جب
پوچھا گیا ہوگا کہتم نے چڑیا گھر میں کیاد یکھا تو انہوں نے یقینا کہی جواب دیا ہوگا کہ ہم نے ''مکانوں
کے برابر لمیسانپ دیکھے'' اور چونکہ تمام عرب قصہ گوئی میں بڑے استاد ہوتے ہیں۔اس لیے اغلب
ہے کہ اپنے ملک پہنچتے پہنچتے ان سانچوں کی لمبائی گلی کے برابر ہوگئی ہوگی۔

## ﴿ باب نبر 3 ﴾

1913'14ء کے جاڑوں میں حکومت مصربینا کا فوجی نقشہ حاصل کرنے کے لیے بے چین تھی۔ کرنل نیوکامب اس کام پر مامور ہوئے۔ حکومت ترکیہ سے درخواست کی گئی کہ ملک کی پیائش کی اجازت دے لیکن حکومت ترکیہ اپنے انکار پر جمی رہی۔

متعلقہ عہدہ دارسر جوڑ کر بیٹھے۔انہوں نے ترکوں سے دوبارہ استمالیت کی کہ کیا وہ ملک کے آثار قدیمہ کی صدتک پیائش کی اجازت دے سکتے ہیں؟

یہ اور بات ہے۔ ترک راضی ہو گئے اور تھوڑ ہے، ی عرصہ میں دولی اور لارنس نے بینا کے تقریباً چید چید زمین کی پیاش کرڈالی۔ وہ ساتھ ہی قدیم کاردانوں کی گزرگا ہوں اور کھنڈروں کو بھی د کیھتے جاتے تھے۔ کرنل نیوکا مب ان کے ہمراہ تھے۔ تھوڑ ہے، ی عرصہ میں تینوں نے اپنا کا مختم کر دیا اور ایک اثری نقشہ Archaeological Map کئے واپس لوٹے جو ماہرین کے زدیک باضابطہ پیائشی نقشہ کے مین مطابق تھا۔

ایک دفعہ تو عیارترک دھوکہ کھا ہی گئے اور کرنل نیوکامب کونقشہ تیار کرنے کے لیے وہ تمام مسالہ ل گیا جس کی حکومت مصرکوشد بیضر ورت تھی۔

1914ء کی گرمیوں میں لارنس آ کسفورڈ واپس آ گیاوہ شہر ہی میں تھا کہ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ پچھ عرصہ کے لیے دفتر جنگ کے شعبہ نقشہ کشی میں اس کی خدمات مستقل طور پر حاصل کی جاتی رہیں کرنل نیوکامب کا نقشہ مصری فوج کے استعمال کے لیے تیار ہور ہاتھا لیکن کرنل فرانس میں خدمت پر مامور تھے۔ اس لیے دفتر جنگ میں تفصیلات کی وضاحت کے لیے لارنس کی طبی ہروفت ہوتی رہتی تھی۔

لارنس غیر فوجی لباس پہنارہتا۔ پچھ ہی عرصہ بعد بعض عہدہ دار تعجب کرنے لگے کہ جب ہر ایک اپنی وردی میں ملبوس رہتا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ بینو جوان دفتر جنگ میں کام کرنے کے با دجود شہر یوں کے لباس میں ملبوس رہے۔ اس پوچھ پچھ کی بھنک شعبہ نقشہ کشی کے افسروں تک بھی جا پیچی۔ انہوں نے خوش سلنقگی سے لارنس کو سمجھا دیا کہ وہ کم از کم کسی مانگے تا نگے کے یونیفارم میں نقشہ خانہ آیا جایا کرے تا کہ یہ پوچھ پچھ بڑی حد تک ختم ہو جائے۔ لارنس نے یہی کیا اور آئندہ سینڈ لفطینٹ کی حیثیت سے نظر آنے لگا۔

فوجی خدمت کے لیے اس کی موزونیت کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا ان ہی ایام میں اس نے اپنے کسی بھائی کو کھا ہے کہ اس کی جسمانی حالت بھی اتنی اچھی نہیں رہی کہ وہ فوجی خدمت انجام دے سے بہر حال بیام مشتبہ ہی رہاجا تا ہے کہ اس نے بھی اپنی رضا کارانہ خدمات پیش کی ہوں گی' ٹالیسی Topsy کی طرح وہ محض' اگ آیا تھا''

فوجی عہدہ داروں نے بہت جلد بھانپ لیا کہ کوئی عجوبہ وروز گاران پرمسلط کردیا گیا ہے۔
وہ ان سپاہیوں سے بھی واقف تھے جو دفتر وں میں کام کرتے ہیں لیکن سے! میطالب علم تو سپاہی سے کوئی
مشابہت ہی نہیں رکھتا حد ہوگئی کہ وردی پہن کر بھی وہ سپاہی نہ معلوم ہوسکا اگر وہ فوجی کوٹ پہنتا تو گلا
مہیشہ کھلار ہتا جیکٹ کی سی نہ کسی جیب کی ہندھن ڈھیلی رہتی ۔ وہ سکنڈ لیفٹنٹ ہونے کی حیثیت سے مجاز
تھا کہ ہرشانہ پر اکہرا تمغہ لگائے رہے ۔ لیکن اس کو بھی خیال بھی نہ آیا کہ وہ دونوں اپنی جگہ پر ہیں یا
نہیں۔

بسااوقات وہ ہم برآ ون کابلٹ نہ لگا تا جس کالگانا ہرافسر کے لیے ضروری ہے گی چیزیں تھیں جوعہدہ داروں کوکرنی پڑتی تھیں لیکن لارنس کسی نہ کسی طرح ان کوٹال جاتا تھا۔

اس کے بالا دست عہدہ داراس سے بحث کرتے تھم دیتے کہ بیر کرواوروہ کرو جتی کہ افسروں کواس کی خفلت کی خبرتک دیتے لیکن ان کا کوئی فعل اس کوبدل نہ سکا اپنے شعبہ میں اس کواپنا کا م کرنا ہوتا اوروہ اس کو پورا کرتا رہتا اور جہاں تک فوجی وردی کے پہننے کا تعلق تھا۔وہ اس کوایک دفعہ پہن ہی تو چکا تھا۔اب اس سے کیا بحث کہ وہ اس کے جسم پر سے یانہیں۔

پیشہ در فوجیوں کی نظر میں وہ یقیناً ان کے پیشہ کے لیے باعث تو ہین تھا۔ یہ بات بلا تامل وہ اس سے کہددیتے لیکن وہ بھی بلا تامل کہد دیتا کہ' میں فوج کونا پسند کرتا ہوں۔''

وہمبرتک یوں ہی کام چلتارہا۔جوں جوں وقت گزرتا گیالارنس سے ناپیندیدگی بڑھتی گئی وہ خود بھی فوج کی روح رواں یعنی ڈسپلن سے نفرت کرنے لگا۔لیکن اس کے لیےصورت حال برلتی رہی تھی۔ دفتر جنگ کی طرف سے کرنل نیو کامب فرانس سے انگلتان واپس بلائے گئے مصر میں کمک درکارتھی ان عہدہ داروں کی بھی ضرورت تھی جو اس سے واقف ہوں اور وہاں کی زبان بول سکیں۔

کرنل کامب سے بوچھا گیا کہ وہ کن لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔کرنل نے نام سوچ رکھے تھے جن میں قبل جنگ کے دودوست یعنی دولی اور لارنس بھی شامل تھے۔

سال کے شروع ہوتے ہی لارنس قاہرہ پہنچ کر Intelligence Service کے شعبہ فوجی نقشہ کثی میں شریک ہوگیا۔ اب بھی جب کہ باضابطہ طور پر وہ کام پر مامور تھا اس نے اپنے طو رطر یقے نہیں بدلے ان لوگوں کے ماسوا جو اس کو اچھی طرح جانے تھے محکمہ کے دوسر عہدہ داراس کو شہراور ناپندیدگی کی نظر سے دیکھنے لگے اور ایک حیثیت سے تو اسے اپنی برادری سے خارج کر چکے شے۔

کیکن لارنس بہت خوش تھاوہ نہ صرف اپنے جانے ہو جھے ملک میں تھا بلکہ ان نقتوں پر کا م کر رہا تھا جن کے خاکے خوداس نے ملک میں سفر کر کے تیار کئے تھے۔

آپ کوان لوگوں سے کتنی ہمدردی ہی کیوں نہ ہو جونوج کے کڑے طریقوں اور احکام کونا
پندکرتے ہیں پھر بھی بید ماننا ہی پڑے گا کہ فوجی کل صرف اسی وقت چل کتی ہے جب تک کہ ڈسپلن قائم
ہواور جب تک ہرکام باضطگی سے انجام پا تارہ اکثر مواقع ایے آتے ہیں کہ اس فوجی ضابطہ پرتی
ہواور جب تک ہرکام باضطگی سے انجام پا تارہ اکثر مواقع ایے آتے ہیں کہ اس فوجی ضابطہ پرتی
Red Tape
گیا ہے۔ اس لیے کہ تمام احکام ہم اینتیں اور اطلاعات لال رنگ کی ڈوری سے با ندھ کر طبلق میں رکھ

(-いこし

۔ لیکن فوجی دستورالعمل ہے انحراف کی صورت میں کام میں تھوڑی بہت ہولت ممکن ہے پیدا ہوجائے کیکن اس سے سارا فوجی نظام درہم برہم ہوجائے گا۔

لارنس بیق سمجھ گیا۔لیکن پھر بھی کسی ایسے کام میں وہ تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے متعلق اسے یقین ہو کہ وہ صحیح راستہ پر ہے مشکل بیتھی کہ اس کی قابلیت اور اس کی ٹوعمری فوج کے دیرینہ نظام کے قلب ماہیت کے لیے ناکافی تھی۔

اگرنقشہ میں کوئی غلطی ہوتی تو اس کی رپورٹ کھنی پڑتی اور غلطی کی نشاند ہی کرتے ہوئے رپورٹ جانچ کے لیے بھجوادی جاتی۔

میتر میں ان کی کھی ہوئی تحریر ہیں ۔ بھی شامل ہوجا تیں تا آئکہ وہ افسر مجازتک جا پہنچتی اور اسی راستہ سے پھرواپس ہوتی میکن ہے بیمل کسی نام میں ایک آ دھ حرف کی کی یا زیادتی کے لیے ہی ہولیکن پیطریق عمل فوجی آئین کا ایک اصول تھا جس سے انحراف ناممکن تھا برسوں سے یہی عمل در آمد چلا آر ہا تھا اور اب اس کو بدلنے کی کوئی وجہ نہ تھی ضابط آخر ضابطہ ہے۔

لیکن سکنڈ لفٹنٹ ٹامس ایڈورڈ لارنس کا خیال کچھاورتھا۔ بعض نقتوں کے متعلق وہ جانتا تھا کہوہ سرتا سرغلط ہیں اس لیے انہیں پرزے پرزے کردیتا۔ دوسروں میں من مانی تبدیلیاں کرتا۔ نقشہ پر جن چیزوں کومہمل سمجھتا وہاں حیران کردینے والی یا دواشتیں لکھ دیتا۔

اس سے کہا بھی گیا کہ وہ اس طریق عمل کا مجاز نہیں ہے لیکن وہ برابر یہی کرتا رہا۔اس کے بالا دست جانتے تھے کہ بیاس کا غلط طریق کارہے لیکن بہت جلدوہ یہ بھی سمجھ گئے کہ لارنس محض دگی کے طور پر بیرح کمتیں نہیں کررہا ہے۔

۔ اس کواپنے ہرفعل پراعتماد ہوتا وہ جانتا اور کہد دیتا (مخاطب جاہے سکے مساوی درجہ کا عہدہ دارہ ہویا اونچے درجہ کا ) کہ نقشہ کی ایک غلطی بھی لڑائی کے ہارے جانے کا موجب بن علق ہے اور بالحضوص اس ملک میں جس کی'' تحقیقات' وہ کررہے ہیں کمی غلطی کا ہرگز روادار نہ ہونا چاہے اس لیے کہ ریکت تانی ملک غلطیوں اور فروگز اشتوں کے باب میں بہت تخت گیروا قع ہوئے ہیں مثلاً کسی چشہ کی جگہ کے تعین میں دس میل کا فرق زندگی اور موت کا فرق ہے ملک میں اوھر ادھر پھیلی ہوئی بیسیوں چھوٹی چھوٹی چھوٹی واد یوں میں ہے کسی ایک کے نام کی غلطی بھی راہ بھٹک جانے کا موجب بن عمق ہے۔

کی متمدن ملک میں اس طرح راہ بھٹکنے میں کوئی مضا کقٹنیں کیونکہ بہت جلد کوئی نثان راہ ایسامل جائے گا جوسید ھے راستہ پر لاڈالے گالیکن ریکتان میں راہ بھٹکنے سے تمہاراانجام بھی تم سے پیشتر لاکھوں ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہوگا اور سالہا سال بعد تمہاری سفید ہڈیاں کی بھولے بھٹکے مسافر کوپڑی نظر آئیں گی۔

جی ہاں!لارنس جانتا تھا کہ اس ملک میں نقشہ پر غلط نشانات کے کیامعنی ہوتے ہیں۔وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لڑائیاں کس طرح جیتی اور ہاری جاتی ہیں۔وہ نوعمر' بےسلیقہ اور انتہائی غیر فوجی فتم کا انسان تھالیکن اس کا قلب دنیا کے بعض عظیم ترین جرنیلوں سے کر کھا تا تھا۔

کپٹن ہویا جرنیل لارنس نہ سلام کرتا اور نہ اس کی طرف متوجہ ہونے میں پہل کرتا۔ نہ مخاطب کئے جانے کا منتظر ہوتا نہ خوداس قتم کی گفتگو کرتا۔ مثلاً۔

فرمائے حضور! میں آپ کی توجہ نہایت ادب سے اس حقیقت کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس نقشہ میں ایک غلطی ہے۔''

برخلاف اس کے وہ اپنی انگل غلطی پر ٹیک دیتا اور مختصرالفاظ میں کہتا'' بیغلط ہے''یا'' بیٹھیک نہیں ہے۔''یا'' بیلغو ہے۔'' اس کو بدل دینا چاہیے۔''

اورساتھ ہی وہ لفظ'' جناب'' کو بھی نظرا نداز کر جاتا۔

بلاشبدوه جنگ جاری رکھنے والوں کی نظر میں سرے سے سپاہی ہی نہ تھا۔

لیکن مشرق قریب کے معاملات میں اس کی قابلیت اور حیثیت متند مانی جانے لگی تھی اس لیے کہ وہ اس ملک کے متعلق ہر دوسر مے شخص سے پچھ نہ پچھ زیادہ وا قفیت کا ثبوت ویتار ہا تھا۔اسٹاف

آرائی پر متوجہ ہونے گئے تھے۔اب مثل سابق ملک کے کی قطعہ ہے متعلق اس کی توشی اطلاعیں پس پشت نہیں ڈال دی جاتی تھیں۔وہ اتنا جلد اپنا سکہ بٹھا چکا تھا کہ خاص قابلیت کے اور بالخصوص ترکوں کے طور طریقوں سے خوب واقف کا رعہدہ داروں کو کٹ کی صورت حال کی اطلاع دینے کے لیے میسو پوٹو میا بھیجنا طے پایا تو منتخب افراد میں لارنس بھی شامل تھا۔

بالآخر لارنس بصرے جا پہنچا اور وہاں مس گرٹروڈ بل سے مل کر بہت مسرور وہ تبجب ہوا سے خاتون ممتاز زندگی گز ارچکی تھیں اور جنگ سے قبل شام اور کر بستان کے بعض نامعلوم یا کم معلوم علاقوں کی چھان بین میں سختیاں اور خطرے برواشت کرتی صحرا کے بعض اندرونی حصوں تک جا پہنچی تھیں خاتون موصوف اس ملک اور یہاں کے قبیلوں سے واقفیت کی بناء پرمشہور رہیں ۔ انہوں نے اپنے علم اور واقفیت کی بناء پرمشہور رہیں ۔ انہوں نے اپنے علم اور واقفیت کی ذریعہ نہ صرف امن کے زمانہ میں بلکہ دوران جنگ میں بھی انگلستان کی بڑی خدمت کی

وہ ملے اور پرانی ریکتانی مہموں اور بالخصوص Carchermish کے کھنڈروں کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔وہ ان پرانے موضوعوں پر گفتگو کر بھی رہے تھے کہندی کے پرے بندوقوں کی ورشت آ واز سائی دی جس نے جنگ کی دائمی یا دکوتازہ کردیا۔

لارنس نے بڑے تیاک سے اس جاں باز خاتون کو الوداع کہا۔

دریا پر پہنچتے ہی لارنس کومعلوم ہوا کہ یہاں قریب ہی میں اسے ایک بڑی مہم سرکرنی ہے۔ برطانوی فوجی افسروں کی جماعت کٹ کی مجوزہ فوجی دست برداری کے متعلق ابتدائی بات چیت شروع کر چکی تھی محافظ فوج کی انتہائی جاں بازی اور قربانیوں کے باوجود پیظا ہر ہو چکا تھا کہ کٹ کوچھوڑ دینا ہی پڑے گاباتی صرف بیرہ گیا تھا کہ ترکوں سے مکنہ بہتر شرا لکا منوالی جائیں۔

لارنس کے ذمہ بیکام تھا کہ مکنہ تعداد میں انگریز زخیوں کو منتقل کرتا رہے لارنس کو مدد کے لیے بہاں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اس ملک سے خوب واقف تھا۔اس نے خندقوں میں چندون گزارے جہاں وہ فوجی افسروں سے مسلسل گفتگو کرتا رہا۔ مردہ لاشوں کی شخت بد بودار اور مہلک ہوا میں

سانس لینے اور ایسی غذا کھانے ہے جس کو کھیوں اور کیڑوں کے نرغہ سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ لارنس کو ہلکا سابخار چڑھ آیالیکن چند ہی روز کے آ رام کے بعدوہ پھراٹھ کھڑ اہوااگر چہاہ بھی وہ کمزور تھالیکن اپنے فرائض انجام دیتار ہا۔انگریز عہدہ داروں کے لیے بمثول لارنس اب وہ وقت آگیا تھا کہ ترکی افواج کے سفید جھنڈے کے آ گے سپر ڈال دیں ۔ بیدلارنس کے لیے ایک انوکھی بات تھی۔وہ بڑھا پے اور علالت کی پرسکون موت ہے آشنا تھا۔ نہرسوئز پرلڑ ائی کے بعداس نے بعض مردہ ترکوں کے فوٹو بھی لئے تھے۔لیکن بیاس ہے بھی زیادہ المناک اور وحشت ناک چیزتھی۔وہ دوسوگز ہی گئے ہوں گے کہاس نو جوان طالب علم (لارنس) نے خود کو جنگ کی تمام ہولنا کیوں میں گھر اپایا۔ جہاں تہاں خود د اس کے ہم وطنوں اور ترکوں کی لاشوں کے انبار لگے تھے جو بے دھڑک فتح کے داؤپر لگادیئے گئے تھے۔ا س المناك منظرنے ان كى فطرت كے سارے ستھرے پن اور بلاوجداؤیت رسانی سے اس كے عادتی گریزاور تفریس ایک بیجان ساپیدا کردیا لرائی تو بهرحال لزنی تھی کیکن اس نے کچھا بیامحسوں کیا کہ لڑائی جیتنا ہی ہے تو اس کواتلاف جان کے کم سے کم نقصان کے ساتھ محض ہوشیاری سے جیتنا جا ہے جس کوفوجی ماہرین کی اصطلاح میں فن حرب Straegy کہاجاتا ہے خوں ریز جنگ جوئی میں وہ خود کو د لیز ہیں یا تا تھا۔لیکن فتح وشکست کا انحصارای پرتھا۔ بیلڑائی ترک جیت ہی چکے تتھےاور لارنس بظاہر اگر چہ جری نظر آتا تھالیکن اسکوایے احساسات کے چھیانے میں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔

اس فتم کی لڑائی میں کوئی عظمت و برتری نہ تھی۔اس لیے کہ یہی قتل وخون ریزی کا دوسرا نام تھااور ترک اپنے ابتدائی اقدام پر فتح پاچکے تھے۔

یہ جھی ممکن ہے کہ جنگ آ زادی کا نصب العین ہیولی کی شکل میں ان دنوں اس کے خیالات پرمستولی ہوظفر یا بی کا بیطریقہ تباہ کن حد تک ست رفتارتھا۔ جنگ الیمی چیز ہے جس کوجلدختم ہونا یا کردینا چا ہے کیونکہ سوائے تباہی کے اس کا نتیجہ کچھاور نہیں ہوتا۔

فوجی صدرمقام سے اب اس کے تفویض بیکام کیا گیا کہ ہوائی فوٹو گرافی کے ذریعہ نقشے بنانے کے امکانات پررپورٹ روانہ کرے اور تحقیقات شروع کرنے کے لیے اس کو بھرے بھیج دیا گیا۔اس سے مقصود ممکن ہے لارنس کو آ زمانا ہو یا ان ہی کی جدید گھڑی ہوئی اصطلاح'' شرارت'' Mischief سے اس کوکہیں دورمشغول رکھنا ہو۔

اس نے اس خاص معاملہ میں اپنی رپورٹ بھجوائی کیکن نقشوں اور تصویریشی کے علاوہ بھی اس نے کچھاور کیا۔

جبوہ کہہ چکا کہ ان کی تمام کارروائی غلط یا کم از کم لاعلاج حد تک بے وقت کی چیز ہے تو

اس نے ان عہدہ داروں کے روبرو ان کے طریق جنگ کے متعلق اپنے نقطہ نظر کی وضاحت بھی گ ۔

مثلاً کشتیوں کو ساحل پر لانے لے جانے کے جوطریقے فوجی عہد مداروں نے اختیار کر

رکھے تھے وہ ناقص تھے۔ کشتیوں پر سے سامان اتار نے کے طریقے بھی ناقص تھے جن میں وقت بہت

زیادہ ضائع ہوتا تھا۔ ریلوے کی حد تک بھی کوئی اصول نہ تھا۔ اسباب پڑا پڑا ضائع ہور ہا تھا۔ صرف اس

وجہ سے کہ وہ جانے بھی نہ تھے کہ اس کے متعلق کرنا کیا جا ہے جلی عہد بیدارا پنے فرائض سے ناواقف تھے

وجہ سے کہ وہ جانے جی نہ تھے کہ اس کے متعلق کرنا کیا جا ہے جلی عہد بیدارا پنے فرائض سے ناواقف تھے

وجہ سے کہ وہ جانے جی نہ تھے کہ اس کے متعلق کرنا کیا جا ہے جلی عہد بیدارا پنے فرائض سے ناواقف تھے

واپسی پر بیرجانتے ہوئے بھی کہ اسے قبول عام حاصل نہ ہوسکے گا اس نے اپنی ر پورٹ پیش کردی اور اپنی ایک اسکیم کو بروئے کارلا ناشروع کردیا۔ مشرق کے نقشہ جنگ کاوہ گہرامطالعہ کرچکا تھا۔ وہ مجھ چکا تھا کہ ترک اتحادیوں کو کہاں روئے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فلطین کی لڑائیوں میں انگریزی افواج کو کن مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ساتھ ہی اس کوا یک ایسا ملک نظر آیا جس کی آزادی کا خواب وہ برسوں سے دیکھ رہاتھا۔ یعنی عربستان۔

وہ جانتا تھا۔۔ نہ معلوم کیونکر۔۔ کہ لارڈ کچٹر شریف مکہ حسین کوتر کوں کے خلاف آ مادہ بغاوت کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کر چکے ہیں اور پہلفظ ''بغاوت' ایباتھا جو بار باراس کے دل میں خطرہ پیدا کرتا تھا۔

اس کو یاد آگیا کہ ملک کے اس سرے سے اس سرے تک لوگ ترکوں کی قابل نفرت حکومت کوسخت گالیاں دینے لگے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ ظالم ترکوں کے خلاف ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں

ے ایک بہت بوی فوج تیار ہو علی ہے۔ یہاں اس کے لیے ایک موقع تھا!۔

لارنس کا ایک گہرا دوست تھا جونو جی اقد امات کے خفیہ امور میں مدد کر رہا تھا۔مشرق کے مشہور سیاح کمانڈرڈی۔اچک ہوگا رے کوخود عرب کے مسئلہ میں دلچپی تھی۔وہ دوسروں کے ساتھ ال کر خفیہ طور پر اس امر پرغور کرچکا تھا کہ ترکوں کے خلاف اس لڑائی میں اتحاد یوں اور بالخصوص انگلتان کی مدد کس طور پر کی جا سکتی ہے۔

حالات پر جمود طاری تھا۔وہ فلسطین میں اقد ام کرنا چاہتے تھے اور جنگ کے اس محاذ پر مزید کمک کی ضرورت تھی ۔لیکن کمک نہیں پہنچائی جاسکتی تھی۔مغربی محاذ پر صورت حال اتنی اندیشہ ناک ہو چکی تھی کہ شرق کی طرف کمک نہ جیجنے میں کوئی ہرج نہ معلوم ہوتا تھا۔

بیاطلاعیں پاکراور سیمجھ کر کہ جو پچھ کرنا ہوخودان ہی کو کرنا پڑے گا افسروں کی سیرچھوٹی سی جماعت جزم واحتیاطاور تند ہی سے ترکوں اور برطانوی افواج کی صورت حال کامطالعہ کرنے گئی۔

لارنس اپنے دوست سے ملا اور اس سے اپنے'' خواب'' کا پچھ حصہ بیان کیا۔ س کر بیرمرد مس بھی چکرا گیا اور نقشہ کے مطالعہ کے لیے اس کے ساتھ ہولیا۔

اسی اثناء میں انہیں کوئی خرسائی پڑی جس نے انہیں چونکا دیا اور تیز کاروائی پرمجبور کر دیا۔
معلوم ہوتا ہے کہ عربستان کے متعلق ترکول کے بھی بعض نقاط نظر تھے۔ یا در کھنا چاہیے کہ تمام عالم
اسلام کی نظریں نہ بی ہدایت اور مدد کے لیے مکہ پر گلی رہتی ہیں۔ شرع محمدی کے پیروخواہ وہ
ہندوستان کے بول یا افریقہ کے ایسٹ اعثریز کے بول یا ایشیائے کو چک کے ان سب کے دلول میں
ایک خیال چھیا ہوتا ہے اور وہ جہادیا مقدس لڑائی کا خیال ہے۔ ان کا فد بہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ بے
دینوں کے خلاف جو علم اٹھے اس کی پیروی کریں اور اگر مکہ میں جہاد کا اعلان ہوجاتا تو دنیا کی متمدن
اقوام ش لڑائی کا نقشہ ہی بدل جاتا۔

يه بال اورصليب كابرانا جھڑا تھا جس سے ڈرٹھا كمباداسلطنت برطانيكى مسلمان رعايا

اس مجنونا نہ صدائے جہاد کوئن کر حکومت برطانیہ کے سپاہیوں ہی پر بل پڑے۔اس کے معنی یہی ہو سکتے سے کہ تمام ہندوستان اور افریقہ سفیدنسل کے مقابل میں صف آ راء ہوجائے گاچونکدان میں سے بیشتر ممالک پرخود برطانیہ کا قبضہ تھا اس لیے میہ چیزاتحادیوں کے مقصد کے لیے شخت اندیشہ ناکتھی۔

یہ ہے کرترک اور جرمن سر جوڑ کر بیٹے اور جہاد کے اعلان کامنصوبہ باندھا وہ باور کرانا چاہتے تھے کہ وہ ان کی مدوکریں گے جوعظیم الثان سلم ایم پائر کے قیام کے لیے لڑائی میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔

لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کھ کیا تجاز ریلوے کے ڈرلید وہ مدینہ کوفو جیس بھی کے خواس ریلوے لائن کا آخری اسٹیشن ہے۔ بیفو جیس جہاں پہنچتیں۔مقدس لڑائی (جہاد) کا اعلان کر دیتیں اورای کے ساتھ جرمنوں نے خفیہ کارگز ارا بجنٹوں کی ایک جماعت کے ذریعہ 'لاسکی' پر ملک کے دوسرے حصہ سے اس کی تبلیغ شروع کردی۔ اس کا اصلی مقصد تو ظاہر نہیں کیا گیا لیکن عام طور پر برطانوی فوجی مرکزوں میں خیال کیا جانے لگا کہ اس کا منشاء اس بات کی شہرہ کر کے اور جرمن ان تمام کی مدد کے لیے آ مادہ ہیں جوان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔

جنہوں نے صلبی لڑائیوں کے حال میں پڑھا ہے کہ سلمانوں نے یکا کیے کس طرح مغربی دنیا کوروند ڈالا تھادہ اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد کا بیمنصوبہ شرق کی کسی دوائے بے ہوتی یا برگ حشیث کے زیرا اثر دیکھا ہوا کوئی خواب نہ تھا بلکہ ایک اصلی دہشت ناک خطرہ تھا۔

لارنس پیسب جانتا تھا اب دہ دفت آیا کہ اس کی خاص قابلیت انگلتان اور اتحاد یول کے لیے انتہا درجہ کار آ مد ثابت ہو۔

مکہ کے مقدس شہر جہاں ہر سال مسلمان زائرین سفر کر کے پہنچتے ہیں شریف مکہ کی محافظت میں تھا۔ شریف کولارڈ کچئر نے اس بغاوت کے امکانات سمجھائے تھے جودہ اپنی فوجوں سے اتحاد یوں کی امداد میں برپا کرسکتا تھا اور شریف کو یہ بات نہیں بھولی تھی ۔ استعارہ کی زبان میں کہا جاسکتا ہے کہ دہ باڑ پر بٹھا ہوا بے چینی سے جنگ کے اتار پڑھاؤ کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ دہ اول تو اتحاد یوں کی تا ئید میں تھا پھر جرمنی اوراس کے معاونوں کا حلیف ہو گیا۔ وشمن کی بڑھی ہوئی فوجی طاقت کے مقابلہ میں خوداس کی اپنی فوجی طاقت اے بہت حقیر نظر آنے لگی۔

ترکوں کے نے اقدام نے اس کوخوف زدہ کردیا۔ اب اس کو پکھنہ پکھ کرنا تھا۔ اس کے لیے ضروری ہوگیا تھا کہ ترکول کو اس عیارانہ خیال سے بازر کھے چاہے اس بیس اس کو اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونا ہی کیول نہ پڑے اگر چہوہ دنیائے اسلام کا امام تھا پھر بھی جانتا تھا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں بیس مقدس جنگ کا صرف ایک ہی انجام ہوسکتا ہے۔ انگریزوں کے فوجی مرکز پر اس نے پیغام بھیج کہ اب وہ بغاوت کرنے والا ہے۔ ابھی یا پھر بھی بھی نہیں۔

یہاں بیام صرفروری ہے کہ اس صورت حال کواس وقت کی روشی میں دیکھا جائے کہ لارنس نے قاہرہ میں ایک مختفر ماہرین کی جماعت کے سامنے اپنے منصوبے بیان کئے تھے۔اس خیال کو دل میں لئے کمانڈر نہوگارٹ بح قلزم کی طرف بیمعلوم کرنے کے لیے روانہ ہو گئے کہ آخر تر بیف مکہ کا منشاء کیا ہے لیکن بیروانگی بہت بعداز وقت تھی بغاوت شروع ہو چکی تھی۔اس کا انجام جو کچھ بھی ہوشریف مکہ نے تو اعلانہ طور پراتھاد یوں کی رفاقت اختیار کر لی تھی۔

یہ صورت حال تھی۔ کہ پردہ اٹھالارنس ڈرامائی طور پر بغاوت عرب میں داخل ہو چکا تھا بعض دلج ہے تھے یوں بھی مشہور ہیں کہ اس نے پندرہ روز کی رخصت چاہی اور چونکہ اس کے ہمیشہ کے ساتھی اس سے اکتا گئے تھے اس لیے رخصت فوراً منظور کر لی گئی۔ اس قصہ کے سلسلہ میں بیان کیا جا تا ہے کہ وہ اپنی رخصت سے واپس ہی نہ ہوا بلکہ تھہرار ہا اور اس طرح اپنی مہم شروع کی بیہ قصہ دلچ ہے تو ضرور ہے لیکن پیشر قصوں کی طرح حقیقت اس سے بھی عجیب تر ہے۔ جو با تیں ممکن الوقوع تھیں ان کا فراس نے اپنی پیشر قصوں کی طرح حقیقت اس سے بھی عجیب تر ہے۔ جو با تیں ممکن الوقوع تھیں ان کا ذکر اس نے اپنی پیشر قصوں کی طرح حقیقت اس سے بھی عجیب تر ہے۔ جو با تیں ممکن الوقوع تھیں ان کا ذکر اس نے اپنی بیشر قصوں کی طرح حقیقت اس سے بھی عجیب تر ہے۔ جو با تیں ممکن الوقوع تھیں ان کا وراس نے اپنی بیشر قصوں سے کیا تھا چند مہدور برد سے برد سے جرنیلوں کو یہ لیتین دلانا تھا کہ اگر وہ اس کوعر بستان بھیج دیں تو مقصد فتح کے حصول میں وہ تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہے ان عہدہ داروں کے وہ اس کوعر بستان بھیج دیں تو مقصد فتح کے حصول میں وہ تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہے ان عہدہ داروں کے یقین میں پچھ نے کہورن ہوگا تب ہی تو انہوں نے اس فولا دجیسی نیلی آئی تھوں والے ضدی نو جوان کی

طرف نے فکر مند ہونے کے بجائے اس کواپنے مشن پر روانہ ہونے کی اجازت دے دی۔ عمر رسیدہ ماہروں کی اس '' شوقین سپاہی'' کے منصوبے میں کوئی بات نظر آئی ہوگی۔ ارباب اقتدار نے خاص فوجی مدمت سے اس کی تبدیلی اس طرف کردی جس کوا یک طرح خفیہ خدمت کا محکمہ کہا جاسکتا ہے۔

اگر چدوہ عربوں میں تو قیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن اب وہ اس مقدس ملک کو جارہا ہے جس کے درواز ہے تمام بے دینوں پر بند ہیں۔ بیہ بے دین اپنے تصور میں یقین رکھتا تھا کہ یہاں اسے دوامورانجام دینے ہیں۔ پہلاکام ایک لیڈر کی تلاش تھا پھراس کو بیا یقین دلانا کہ عرب کے آپس کے لڑنے مرنے والے قبیلے اپنی برسوں کی خوں ریز لڑائیوں کو بھول کر آپس میں متحد ہو سکتے ہیں اور ترکوں کو ملک سے زکال باہر کر سکتے ہیں جنہوں نے اس ملک کواشے عرصہ تک لوٹا ہے ملک پرترکوں کی گرفت مضوط تھی۔ ملک کی واحد ریلو ہے لائن پر انہیں کا قبضہ تھا اور رائفل کی مار سے بھی کم کم فاصلہ پر ان کی مشخصے چوکیاں بنی ہوئی تھیں۔ ان کے پاس جدید بندوقیں اور رائفلیں بھی تھیں۔

عربوں کے پاس چندہی بندوقیں تھیں اور وہ بھی اتنی پرانی کہ پہلی ہی بار کے چھوٹے میں ان کے پھوٹے میں ان کے پھوٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ ان کے ہتھیاروں میں پرانی وضع کی بھر مار بندوقیں اور الی بندوقیں بھی شامل تھیں جن کو چھماق سے اڑا یا جاتا تھا۔ نیز سے تھا ور خبر سبدائش قزاق تھے۔ اڑا تی لڑا تی کی خاطر لڑنے کی بجائے لوٹنا چرانا اور آگ لگا ٹا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ جب لڑنے سے تھک جاتے تو عمو تا گھر لوٹ جاتے ۔ لارنس بیسب جانتا تھا اس پر بھی اکتوبر 1916ء میں اپنے خوابوں اور نا قابل تنجیر ارادہ سے لیس ہوکر وہ عرب کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ مدد کا کوئی وعدہ اس نے ہیں کیا گیا تھا۔ سوائے اپنے منصوبہ کے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔

## ﴿ بابنر 4 ﴾

عربستان کی مہم شروع ہو چکی تھی۔لارنس سوئیز سے روانہ ہوا 'کثتی ست رفتاری سے خلیج میں چلنے لگی۔لارنس پرفکرانداز میں ان پقریلے ساحلوں کی طرف و کیھنے لگا جن میں اس کی ابتدائی دنوں کی آوارہ گردی کے مناظر پوشیدہ تھے۔

دوسال قبل وہ عقبہ سے ریگستان سینا کے وسط تک زائرین کے راستہ پر چاتا ہوا پہنچا تھا اس وقت سے اس ریگستان نے اس کا دل موہ لیا تھا اب وہ پہلی بارمسلمانوں کے مقدس ملک کوجار ہا ہے اس سفر کی ایک غایت سلطنت عرب کا قیام بھی ہے۔

کشتی کے ملاح ان عجیب مسافروں کو دیکھ کر چیرت زدہ تھے۔خصوصاً اس شخص کو دیکھ کر جو فوجی وردی پہن کربھی سپاہی ندمعلوم ہوتا تھا۔انہوں نے اندازہ لگالیا کہ وہ اپنے ساتھی سے بہت کم گفتگو کرتا ہے۔اورا کثر اوقات اپنے خیال میں محور ہتا ہے۔

ملاحوں نے پوچھا کہاں جارہے ہو؟۔ کسی نے جواب دیا۔''جدۓ'۔ کس لیے؟

اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا تھا۔اختتا مسفر پر بھی وہ نہ بھھ سکے کہ اس کے سفر کی غایت کیا تھی ۔ بحر قلزم کا بیسفر نمایاں واقعات سے خالی ہے۔ مسٹر اسٹورز کو چیرت تھی کہ لارنس آخر کرنا کیا چا ہتا ہے۔ ان کے لیے بیبھی مشکل تھا کہ اس کو گفتگو پر آمادہ کر سکیس۔

گری بہت شدید تھی اتی شدید کہ سانس لینا تک دو بھر ہوگیا۔ جب رات آئی تو کچھ سکون ملا اور ممکن ہوا کہ شتی کے چھوٹے عرشہ پر قدر سے سکون کے ساتھ چند قدم چل پھر سکیس ہر روز بہی نقشہ

کشتی اس سمندر کے چکی تال پر جوطویل طویل کین ست رفتارا تار پڑھاؤ کے ساتھ جلتے ہوئے سورج کے پنچ اہریں لے رہا تھا آ ہتہ لیکن ہموار رفتار سے دھواں اڑاتی چلی جارہی تھی۔اس وقت عرشہ پر کھڑے ہونے یا کسی سلاخ کے باہر جھکنے کی کوشش کرنا محض حمافت تھی اس لیے کہ گری کی صدت ہے جم کا گوشت جل اٹھتا۔ دن کے وقت وہ عرشہ گھر کے سامیے کہ آ گے دویا تین کمبلوں کی موٹائی کا پردہ ڈال لیا کرتا تو وفت کے گزرنے کے ساتھ بیسا یہ بھی ہتا جاتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ ہٹنے گئے۔اس سے بھی بجی بات بھی کہ اگریزی نام اور انگریزی کیونیفارم کے باوجود لارنس کسی عرب کی طرح یاؤں سمیٹ کر بیٹھنے ہیں آ رام محسوں کرتا۔

ان کے جدے چہنچنے سے ایک دن قبل موسم میں کچھ تغیر رونما ہوا۔ آسان یکا یک سیاہ اور تیرہ تار حد تک نیلگوں ہو گیا۔ جوطوفان کی آ مدکا پیش خیمہ ہے۔

ایک دن تکلیف میں گزرا۔بدشگون جھلائی ہوئی ہواجہاز کے ماتھے پر پانی اڑاتی رہی سمندر میں تموّج عظیم تھا جس ہے بھی بھی پانی کے تھیٹر کے شتی کے عرشہ پر بھی پڑنے لگتے تھے۔

ایک گونخ کے ساتھ ہوا کا جھڑ فلیج پر ہے گزرگیا۔ موجیس بلند ہو کیں اور ان کے ساتھ کتی ہوں کا بھر کتی اور ان کے ساتھ کتی بھی ابھری کثتی جب موجوں کے اتار کے ساتھ کے پڑتی تو اس کا پکھالہروں کو پھیل کر آ کے بڑھتا ہوا نظر آتا۔ اس ہولناک سمندر میں کشتی پانی کو چیرتی وشواری کے ساتھ داستہ پیدا کرتی چلی جارہی تھی کتے آب پروہ ایسی معلوم ہوتی گویا کتا تیرتا ہوا پانی ہے باہر آر ہا ہے۔

طوفان جس تیزی ہے آیا تھا ای تیزی ہے گزر گیا اب وہ پھر خاموش سمندر میں بڑھے جا

-ëc)

صبح میں لارنس سلاخوں کے اوپر سے سمندرکود یکھا کرتا جس پرتیزی سے بلند ہونے والے سورج کی شعاعیں ابھی ابھی پڑنے گئی تھیں۔اس پرایک چوڑی چکلی قوس قزح کا دھوکہ ہوتا جس میں تیل کے چھتے آڑے تر چھٹنقش ونگار ہے ہوئے۔

کہیں کہیں گشت لگاتی ہوئی شارک مچھلی کا پر یا سوساروں کی نکڑیاں خاموش سطح آب میں لرزش پیدا کردیتیں ۔سمندر سے روشنی کی زندہ لکیرین نمودار ہوتیں اور آ نکھ جھپکنے میں نظر سے غائب ہو جاتیں قلانچیں مارتی ہوئی محچلیاں نیچے چھٹے ہوئے خطرہ کے ڈرسے بھاگ جاتی تھیں۔

کی ایی ہی ہے میں یہ سیدھی سادی کشی عہد قدیم کے نارزمنوں Norsemen کے اس باذبانی جہاز سے مشابہ معلوم ہوتی جونامعلوم مہموں پر کی خیالی سمندر میں سفر کرتے تھے۔

جب معلوم ہوا کہ جدہ قریب ہے تو مسڑ اسٹورز آگے کی طرف دیکھنے گئے یہ بات انہوں نے لارنس ہے بھی کہی لیکن اس اطلاع نے لارنس میں کوئی بیجان پیدا نہیں کیا۔اس کے چہرہ کی متانت علی حالہ قائم رہی البتۃ اس کی تیزنیلگوں آگھوں میں چمک تھی پھروہ بھی بندہوگئیں۔

دوسرے دن میں جدہ نظر آنے لگا۔ سفید موجیس ان چٹانوں اور ریت کے تو دوں پرسر نئیتی نظر آتی تھیں جو خاص اسی بندرگاہ کے لیے مخصوص ہیں۔ مسافر کشتی کے کپتان کی طرف غور سے دیکھ رہ ہے جو مشتی کو سمند کے آڑے ترجھے دھاروں سے بچا تا ہوااس چھوٹے سے بندرگارہ پرلنگر انداز کرنے لے آیا تھا۔

لارنس اوراس کا دوست جب ڈونے میں بیٹے کرساحل کی طرف روانہ ہوئے تو فاج کو پار
کرتے وقت ڈونے کی تیز رفتاری سے جو ہواپیدا ہوتی تھی وہی آسان سے برتی ہوئی آگ سے سکین
پانے کا ایک ڈریعے تھی ۔ لارنس جانتا تھا کہ شمالی عربتان کی گری کیسی ہوتی ہے۔ بہتوں کے مقابلہ میں
وہ اس سے متاثر بھی بہت کم ہوتالکی آج کی کیفیت جداگانہ تھی ۔ ای کے ذکر میں اس نے بعد میں لکھا
ہے کہ ''اس گری سے ہماری زبان بند ہوگئے۔''اس کا بیقول عربتان کی مہم کے پہلے دن پر بالکل
راست آتا ہے۔ شہر کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جب وہ انگریز قونصل کے مکان کو چلے تو بھنی ہوئی ہوا
کے ساتھ دیسی بازار سے مٹی جلی ہوآرہ ہی تھی ۔ جدہ عجیب مقام ہے تقریبا تمام گلیاں اس قدر تھ کہ ایک
سرے سے دوسر سے سرے تک ان کی چھوں پر لکڑی کے بیل بناد سے گئے ہیں۔ بیاس لرزتے ہوئے ہیں۔
شہر کی مانند ہے جس کو مقو سے سر تاش کر بنایا گیا ہواور پاؤں کے بنچ ریت اور گرد کی اتن موثی تہیں

بچھی ہیں کہ چلتے وقت آ واز بہت کم پیدا ہوتی ہے۔

زیادہ وقت ضائع نہیں ہوا۔ ایک دوسراانگریز عہدہ دار کرنل ناس جومشرق سے اپنی واقفیت کی بناء پر ممتاز تھا'لارنس کی پذیرائی کے لئے جدے میں موجود تھا پختھر تعارف کے بعد لارنس انجان طور پر حالات کے نشو ونما کا منتظر ہوگیا۔

لارنس بادشاہ کے دوسر کاڑ کے عبداللہ سے ملاکین عبداللہ اسے پندنہ آیا اس نے خیال کیا کہ چونکہ یہ بہت ہنسوڑ ہے اس لیے ایسا قائد نہیں بن سکتا جس کی اسے تلاش تھی لیکن جب اس نے لارنس سے کہنا شروع کیا کہ لڑائی میں عربوں پر کیا گزررہی ہے تو ہنسی اس کے چبرے سے دخصت ہوگئی۔ ترک برابرا مداد حاصل کررہے تھے اور اندیشہ تھا کہ بہت جلد حملہ کرکے انہیں سمندر میں دھیل دیں گے۔ عرب اپناتقریبا سارا گولہ باردو پھونک بھے تھے ان کی بندوقیں بریارتھیں اور غذا بھی ان کے باس اتی کافی مقدار میں نہتی کہ ایک موزوں فوج کو ملک کی حفاظت کے لیے متحدر کھ سکے۔

كياالكريز كهمدد پنجاسة بين؟

لارنس کی اصلی دفت یمی تھی وہ عیسائی افواج سے کیسے کہدسکتا تھا کہ ایک مسلمان ملک کو بچائیں جس پرتزک مسلط تھے اور جوخود بھی مسلمان تھے۔ یہ ایک اچھا خاصہ معمدتھا۔

لارنس فیصل کی بابت من چکاتھا فیصل بادشاہ کا بیٹا تھا اور افواج کی کمان کررہاتھا عیارانہ ترغیب وتح یص کے بعد لارنس نے بادشاہ سے فیصل کے نام ایک خط حاصل کرلیا جو فیصل سے اس کو متعارف کراتا تھا۔

خط ہے لیس ہوکرانگریز عہدہ دارستا ہی رہے تھے کہ شام میں ایک گل کھلا۔ ٹیلیفون کی گفٹی

بجی۔ (شاہ مجاز کے پاس ایک ٹیلیفون بھی تھا جوجد ہے سے محکو ملاتا تھا)۔

کیا ہزا کسلنسی انگریز عہدہ دار بینڈ سنا پندکریں گے؟۔

بینڈ! آپ س چیز کے متعلق گفتگو کررہے ہیں۔ بینڈ کیا!

اس کے ادھیزین کا کیا اندازہ ہوسکتا تھا۔ ریکتان میں بینڈ کوس نے سنا ہوگا۔

حقیقت حال ای وقت بیان کی گئی۔ ترکوں کے گورز جزئل کے پاس ایک بینٹر تھا۔ عربوں نے وہمن کی سپاہ کے ساتھ بینٹر تھا۔ وی ایک جماعت کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ لڑنے والے سپائی تو قید خانہ بھیج دیے گئے اور بادشاہ سلامت نے خود کی دل بہلائی کے لیے بینٹر نواز وں کوا پے پاس رکھ لیا۔ بادشاہ نے گفتگوختم کرتے ہو ہے کہا جی ہاں! بات یہی ہے تو پھر کیا آپ سنا گوارا کریں

وہ حیران تھے کہ بادشاہ کے کل سے جو پچاس میل کے فاصلہ پرتھا بینڈ سناکس طرح جاسکتا

بهرحال بإدشاه محض سوالات نہيں پوچھتے۔وہ تو حکم دیتے ہیں۔

بادشاہ بڑا ہوشیارتھا۔اس نے ریسورکومیز پررکھا اور جب لارنس اور دوسر بےلوگ یکے بعد دیگر ہےکان لگا کر سننے گلے توانہیں بادشاہ کے بینڈ کی''موسیقی'' سنائی دی۔

کسی نے پنہیں سمجھا کہ سر کیا تھا لیکن بینڈ نج رہا تھا۔ بادشاہ سلامت بھی اس سے خوش تھے اور جلیل القدرمتاز عہدہ داروں کو بھی محفوظ فر مار ہے تھے۔

مزید برآ س مزید ضافت طبع کے خیال سے بینڈ پچاس میل کے فاصلہ پر جد ہے بھوادیا گیا

تا کہ جد ہے بیں عہدہ داراس کوس کیس اور خود بادشاہ سلامت اس بجیب دغریب ٹیلیفون پراس کی موسیقی

کوس کر محفوظ ہوں بادشاہ کے لیے بیا بیک نیا تھلونا تھا۔ کوئی بینہ سمجھا کہ آخر بینڈ پرن کی کیار ہاہے۔ موسیق کے عنوانات مقرر سے ایک تو جرمنوں کا قومی ترانہ تھا اور دوسراتر کوں کا قومی ترانہ اس کے علاوہ پھاور جرمن موسیقی تھی دفت بھی کہ بیشتر موسیقی آ دھے سروں میں تھی۔ مثلاً اگر آپ بادشاہ زندہ بادگران نے ہولی جانے نصف سرول میں بجائیں تو آپ کواس مخلوط کا پچھ ہی اندازہ ہو کو پور سے سروں میں بجائیں تو آپ کواس مخلوط کا پچھ ہی اندازہ ہو سکتا ہے۔ جرایک بینڈ نواز ''گران' پر مطلق توجہ نہ کرتا سموں کی بساط بھر یہی کوشش ہوتی کہ ایک دوسر ہے وہات کردیں۔

بینڈ نواز وں کی جماعت کوواپس بھجوادیا گیا۔

دوسرے دن لارنس جوامیر فیصل کے موسومہ خط سے لیس تھاریخ کی چھوٹی می بندرگاہ سے
کشتی کے ذریعہ روانہ ہو گیا۔ ربغ جدہ سے ای میل پر واقع ہے یہاں اس کی ملاقات بادشاہ کے
دوسرے لڑکے شریف علی سے ہوئی۔ اس وقت لارنس بالکل اکیلا تھا اور چونکہ شریف علی لارنس سے
بالکل ناواقف تھا اس لیے بوڑھے بادشاہ کے احکام پاکراس کی جیرت کا کوئی ٹھکا نہ نہ دہا۔

انگریزعہدہ دار (لارنس) کواس نے غورے دیکھا جس کا سراس کے شانے کولگتا تھا۔ بادشاہ نے خط میں لکھا تھا کہ اس جلیل القدر' انگلسی' کے ساتھ محافظ سپاہ کا ایک دستہ کر دیا جائے جواس کوامیر فیصل تک فی الفور پہنچا دے۔ یہ پڑھ کراہے دھچکا سالگا۔ زمانہ جنگ کا تھا اور بجھ میں نہ آتا تھا کہ بادشاہ اس بجیب ہیئیت کے فوجوان کواس کے بھائی کے پاس کیوں بججوار ہاہے۔

لارنس سفر پر روانہ ہونے ہے قبل ایک رات کے لیے تھم را رہا۔ شریف علی نے اس کے پہنے کوعر بول کا سر چھ دیا اور اس کے نامانوس یو نیفارم کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک عبادی۔ خاص اپنے اونٹ پر سوار کرا کے خاص آ ومیوں میں سے دوکور ہم راور محافظ کی حیثیت سے ساتھ کر دیا۔

لارنس نے سکون اور دکجمعی سے میسب چزیں قبول کیس اور تن بہ نقدیرا ندرون ملک تین دن کے سفر پر روانہ ہوگیا۔ دوران سفر میں اس کو صرف اس بات کا خیال آتا رہا کہ وہ انگریز ہونے کے باوجوداس قدیم راستہ پر سفر کر رہا ہے جس پر سفر کر کے مسلمان حاجی کے پہنچتے ہیں۔ یہ انوکھا خیال تھا۔

ریگتان کے کنارے کنارے پہلے دن کا سفر اکتا دینے اور تھکا دینے والا تھا نیچ صرف ریت ہی ریت تھی۔ لارنس نے اپنے اونٹ کے بازوکی ایک کھوہ میں سکڑ سکڑ کررات بسر کردی۔
دوسرے دن کے بخت سفر میں گرم سورج اس کا چہرہ جھلسا ڈالٹا تھا اور گرمی ہے اس کی آ تھوں میں دروہونے لگا تھا۔ اس کوخیال آیا کہ صحرامیں وافل ہونے کے بعد سے بیوفت اس پر بہت طویل ہے۔ دوسال کی مدت کا بیشتر حصہ اس نے آرام دہ کمروں اور آرام دہ بستروں پر گزارا تھا۔ اور اس اچا تک تغیر نے اس کو آرک کے دورکر نے پر مجبور کردیا۔

فیصل کے کیمپ کو چہنچنے سے پہلے وہ اونٹ کی پیٹے پر نینڈ کے مارے او گھتار ہا۔ لیکن جوں ہی
آ خری منزل شروع ہوئی ایک اجنبی نمودار ہوادہ لارٹس کے برابرسفر کر تا اور دونوں باتیں کرتے جاتے۔

یہ مقصدانا ب شناپ گفتگو ہوتی جس کی کوئی غایت نہتی۔ یہ گفتگو تھنچے اوقات کا دوسرانا م تھا۔

نو وارد اس بات کی امکانی کوشش کرتا رہا کہ اس عجیب وغریب ذراہے آ دمی سے جوعر بی
لباس میں لیٹا ہوا تھا کچے معلوم کرے۔

اس نے خیال کیا ہوگا کہ اس طرح کا سفر کرنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہوسکتا اس کا اونٹ اونچا' موٹا تازہ خوش نما اوراس نسل کا تھا جس پر صرف شغراد ہے سوار ہوتے ہیں کجاوہ زرق برق چرمی کا م کے گدول سے آراستہ تھا اور اس پر قیمتی پر تکلف کمبل بچھے ہوئے تھے جن کے کناروں پر بھڑک دار رنگوں کے جھالر لٹکتے تھے۔

نو واردا تنا قریب آلگا کہ مسافر کے چپرے کی جھلک اے نظر آسٹی تھی لیکن لارنس کا سر پوٹس اس کے چبرہ پر کس کر بندھا ہوا تھا۔ جس میں سے صرف آسکھیں نظر آسٹی تھیں ہے بھی اس طرح ڈھکی ہوئی تھیں جس طرح شکرے کی آسکھوں پر چپڑے کی ٹوپی چڑھادی جاتی ہے۔

لیکن اس کے استفسارات! وہ لارنس ہے مصری عربی میں گفتگو کر رہا تھا اور لارنس بھی اسی زبان میں جواب دیتا جاتا تھا۔ یکا کیہ اس نے شالی شام کے لہجہ میں گفتگو شروع کردی۔ لارنس نے بھی ہلکی سے ستایش کے ساتھا تھا۔ یکا کیہ اس جواب دینے شروع کئے۔ یہ گفتگو دو شخصوں کی لڑائی میں ایک کے وار اور دوسرے کے بچاؤ سے مشابہ تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ نو وار دا پنے سوالات اس طرح کرتا گویا وہ فوج میں استعال ہونے والی بڑی تکوار سے حملہ کررہا ہے۔ لیکن لارنس کے جوابات تیزی اور ہوشیاری میں بیوست ہوجانے والے بخر کا تھم رکھتے تھے۔

متجس نے جن کا نام خلال تھا گفتگوختم کردی۔اس نے خوش آئندالفاظ میں لارنس کوخدا حافظ کہااور جب لارنس اوراس کے ساتھی فیصل کے فرودگاہ پر پہنچےتو معلوم ہوا کہ منتفسر ترکوں کا تنخواہ یاب جاسوس تھا۔اس لیے لارنس کی احتیاط ہرطرح بجااور درست ثابت ہوئی۔ ہمیشہ جنبھناتے ہوئے کیڑوں اور خصوصاً مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے چہرہ پر ممل کا نقاب اوڑھ کررات بھر کے لیے لارنس ستالیتا اور شبح کی ابتدائی ٹھنڈی گھڑیوں میں راس وادئی حمراکی طرف معدا پے ساتھیوں کے چل پڑا۔ (عربی لفظ وادی Vally کامترادف ہے۔)

جبوہ ٹیلہ کی چوٹی پر پہنچا توا سے پہلی بارلڑنے والے عربوں کا ایک بہت بڑا مجمع نظر آیا۔
عرب ایک نخلتان میں اتر پڑے تھے۔ اس لیے کہ درختوں اور تازہ چیکدار دھوپ میں ان
آ تکھوں کے لیے سکیدن تھی جو تین دن تک حرا کے سفر میں تابش اور چیک سے بیخے کی ناکام کوشش کرتی
رہی تھیں۔ درختوں کے بینچا دھرا دھر سفید بھور سے اور کا لے رنگ کے خیمے کھڑے ہے۔ ان خیموں
سے دھویں کے پتلے بل کھاتے ستون ہوا میں بلند ہور ہے تھے۔ آگ کے آگے عرب اکڑوں بیٹھے تھے
اور جب بید تیوں وہاں سے گزر ہے تو وہ سروقد اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کیا۔ دونوں رہبروں سے تو وہ مانوس تھے لیکن ان کے درمیان ایک پر اسرارشکل کو انہوں نے بڑے تیجب سے دیکھا اس کی عبااور قیمی کاوہ وہ الے اوز بے سے دیکھا اس کی عبااور قیمی کاوہ وہ الے اوز بے سے دیکھا اس کی عبااور قیمی کیا۔

بالآخرلارنس کواپنے سفر میں ایک مقصد نظر آنے لگا۔ اس خوشنما منظرنے جواپنی ہل چل اور وحثیانہ شان وشکوہ کے اعتبارے دل آویز تھا اس میں بیجان ساپیدا کر دیا اور وہ بادشاہ کے بڑے لڑک فیصل سے ملنے کا منتظر ہوگیا۔

ایک طویل پت اور پھیلی ہوئی جھت والے مکان کے آگے جب وہ اترا تو اے ایک محافظ آیا جس کے کندھے پر چاندی کے قبضے والی تلوار لٹک رہی تھی۔ ایک اور محافظ نے اس سے سر گوشی کی اور لارنس کو آگے بڑھنے کی اجازت مل گئی۔

قصر شاہی کے اندرونی حصہ میں عربی شنرادہ کھڑا تھا جس سے لارنس ملنا چاہتا تھا اور جس مے متعلق اس نے بعد میں لکھا ہے۔

'' بہلی ہی نظر میں میں بھانپ گیا کہ بیوہ لیڈر ہے جو بغادت عرب میں چارچاندلگادے گا۔ فیصل بہت اونچا' ستون نما' اور چھر رہے بدن کا تھا۔ سفیدرنگ کی کمبی ریشی خلعت جسم پڑتھی اور سر پر بھور کے رنگ کا سر چھ شوخ نارنجی اور سنہری ڈوریوں سے بندھا ہوا تھا اس کی سیاہ داڑھی اور بے رنگ چہرہ شل نقاب کے تھے اس کے ہاتھ خنجر کے اوپر آ کرایک دوسرے سے ملتے تھے۔ (دانائی کے سات ستون)

شنرادہ اور باہمت نوجوان انگریز نے نہایت مہذب پیرائے میں ایک دوسرے کومبارک سلامت کہا جس کے بعد فیصل لارنس کواپنے اندرونی کمرہ میں لے گیا۔ کمرہ کی دیواروں کے اطراف کئی آدمی چپ چاپ پاؤں سمیٹے بیٹھے تھان سمجوں نے تیز تیز نظروں سے اس شخص کود یکھنا شروع کیا جوان کے شغرادے سے طنے کو بجوایا گیا تھا اور جس کی سفارش خود بادشاہ سلامت نے کی تھی۔

فیصل نے نیچی اور دھیمی آواز میں کہا۔ ' خداکی عنایت تمہارے شامل حال رہے۔ ابا سے سفر تو نہایت آسانی سے طے ہوا ہوگا۔

''سفر میں گرمی بہت تھی جناب شنرادہ صاحب!اورخصوصاً اس شخص کے لیے جواس زمین پر بالکل نو وار دہو۔

فیصل نے بڑے ستائش اہجہ میں جواب دیا۔ 'اجنبی ہوتے ہوئے بھی تم نے بہت تیزی سے سفر طے کرڈ الا۔''

ا کیے لمحہ تک خاموثی رہی جس کے بعد فیصل نے پوچھا۔'' کیاتم پہیں رہنا چاہتے ہو؟''۔ لارنس نظر جما کرشنرادہ کودیکھتار ہااور پھرزم پراحتیاط لہجہ میں جواب دیا۔

"بہت مناسب کیکن دمشق تو یہاں سے بہت فاصلہ پرہے۔"

يكهنابهت جرات كاكام تفاات كمره ميس بي فيني كى حالت نظرة في كى

وہ مجھ گیا کہ اس کا یہ کہنا گویا بجلی کا کڑکا تھاممکن ہے اس کو وہ اپنی جنگجو یا نہ توت کی تو ہین پر محمول کریں یا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے اس کہ کا حسب دلخواہ اثر پیدا ہو یعنی وہ اپنی منزل مقصود کو دیکھنے لگیں جس کے ساتھ ان کی ساری تو قعات اور مساعی وابستہ ہونی چاہئیں۔

بدایک منك بھی لارنس پر بہت طویل گزرا۔ وہ ان کے درمیان بالكل اجنبی تھا یعنی صرف

ایک" بوین"انگریز۔

ایک ایے ملک میں جہال موت وحیات بہت تیزی ہے وقوع پذیر ہوتے ہوں کوئی سفاک اس کے قلب میں خنج جھو تک کراس کی تمام خیال آرائیوں کا خاتمہ کرسکتا تھا۔

لارنس نے اپی نظریں فیصل پر جمائیں اور بالآ خرشنراوہ نے سراٹھایا اور لارنس کے مثین اور مسکراہٹ سے خالی چبرہ کود کیھتے ہوئے آ ہمتگی سے جواب دیا۔

جی ہاں دمثق بہت دورتو ہے لیکن جمداللہ ترک اس سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ یہ پرخطر لمحہ گزرگیا۔ اور لارنس کی سانس صفائی ہے۔ چلنے لگی وہ اپنی پہلی دلیل پیش کر چکا تھا۔ اپناوار چلا چکا تھا۔ اگر چے سلطنت کے خواب کے اعتبار سے بیصرف لفظی وارتھا۔

ایک آ دھدن تک فیصل اور اس کے دویا تین اکابر شیوخ لارنس کو مجھاتے رہے کہ ان کی بغاوت کا کیا انجام ہوا تھا اور رفتہ رفتہ لارنس کے دل میں اس کا نقشہ پوری طرح بیٹھ گیا کہ آ گے کیا پیش آنے والا ہے۔

ایک بات بہت ہی نمایاں تھی۔ ترکوں کے جدید اسلحہ کے مقابلہ میں عرب اپنے بہادروں کی جانیں ضائع کررہے تھے بغیر کسی تیاری کے بغاوت شروع ہو چکی تھی۔عرب اپنے قدیم اسلحہ سے لارہے تھے ان کی بہت ساری بندوقیں پرانی اور بھر ماروضع کی تھیں ان کی مار کا فاصلہ بہت ہی محدود تھا۔

مزید برآں وہ گویا خالی پیٹاڑ رہے تھے اور اس ہے بھی زیادہ خوالی پیٹھی کہ انہیں اس کا خیال ہی نہ تھا کہ وہ آخر کیول گزرہے ہیں۔

ایک مصری توپ خاندانہیں دے دیا گیا تھا جس کی بندوقیں ہیں سال پرانی تھیں۔ان بندوقوں کی مارایک میل ہے کچھ ہی زائد فاصلہ تک مئوثر ہو عتی تھی۔ترکوں کے پاس جدید جنگی بندوقیں اور دورانداز تو پیس تھیں جومصری توپ خانہ کی ساری آگ کو بجھادے عتی تھیں۔

آ دی تھک گئے تھے اور نہ جانتے تھے کہ آئندہ کیا ہوگا آرام کی خاطروہ وادی حمرامیں فرو کش تھے اور مشیت ایز دی کے دیکھنے کے منتظر تھے۔ لارنس نے جب یہ ساری ہاتیں سنیں تو اس کا آ دھا خیال مستقبل کی طرف لگا ہوا تھا وہ ان عرب ہوں کی لڑنے کی تمنا اور ترکوں کے زبردست توپ خانہ ہے ان کے واقعی خوف میں مواز نہ کررہا تھا۔ ہندوقیں ایسی اچھیٰ ہونی چاہیں جیسی کہ ترکوں کے میاوی کر سکتی ہیں ۔ آ دمیوں کو متحد کرنا بھی ضروری تھا۔

عربوں کے لڑنے کا پیطریقہ تھا کہ وہ خاندان کے خاندان مل کرلڑا کرتے تھے باپ اور بیٹے باری باری سے ایک ہی بندوق سے کام لیتے۔اس کے بعد جب وہ پچھ تھک جاتے تو چندروز کے لیے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔اس طرح فیصل کی فوج مسلسل بدلتی رہتی تھی۔

ان سے کہا گیا کہ بادشاہ ہر قبیلہ سے میر جا ہتا ہے کہ دہ اپنے پرانے جھٹڑ ہے بھول جائے اور متحد ہوکرا یک دشمن یعنی ترکوں کے خلاف لڑے۔

جب تک سونااورغذاباتی رہے اڑنے اورلوٹنے کی بیا پیل ان میں سے بہت سول کوفیصل کی فوج میں جمائے رکھی کیکن اب سونااورغذادونوں بہت تیزی سے ختم ہوتے جارہے تھے۔

اگریمکن ہوتا کہ ترکوں کی کسی فوجی چو کی پر یکا یک ہلہ کر کے ان کا خاتمہ کردیں اور پھر پہاڑوں میں رو پوش ہوجا کیں جانوں کا نقصان کم ہواور خرچ کے لیے سیکھ مالی منفعت حاصل ہوتو · عرب ان شرا لَطا پرلڑنے کے لیے ہمیشہ آ مادہ ہو سکتے تھے۔

لیکن ترک عموماً ہتھیار بند قلعوں اور شہروں میں تھہرے ہوئے تھے۔ ان کے زبردست گولے عرب بندوق سے جتنی زیادہ آواز پیدا ہوا تنا گولے بوں کو بدحواس کئے دیتے تھے۔ عرب بیجھتے تھے کہ جس بندوق سے جتنی زیادہ آواز پیدا ہوا تنا ہی زیادہ نقصان وہ پہنچا سکتی ہے۔ اگران کے پاس ترکوں جیسی گو نیخے والی دیواروں میں تھم بھا کے پیدا کرنے اور آدمیوں کی صفیل تو ڈرینے والی بندوقیں ہوتیں تو وہ حملہ کر کے دیمن کو سطح زمین سے مٹادیتے۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ بندوقیں نہ فراہم ہوجا کیں وہ صرف تو قف کرتے رہیں گے۔

توپین اچھے راکفل غذا اور سونا ان سب کی فوری ضرورت تھی اور لارنس جانتا تھا کہ اس انبوہ کو جی سے موہوم مقابلہ کر سے موہوم

توقع ای وقت ہو عتی ہے جب کدان کے لیے سے چیزیں فراہم کردی جائیں۔

اس کے سامنے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا یعنی لوگوں کو کھلاڑیوں کی جماعت کی طرح کھیلئے پر مائل کرنا۔ فٹ بال کے کھیل کے متعلق سے بات بہت مشہور ہے کہ اچھی تربیت یا فتہ ٹیم ان کھلاڑیوں کے مقابلہ میں ضرور کا میاب ہوتی ہے کھیل اپنے طور پر کھیلنا چا ہے ہوں اور دوسرول کی مدد کے بغیراور دوسرول کی مدد گڑھ کرا کرخود ہی بازی جیتنے کی کوشش کرتے ہوں۔

اس معاملہ میں ترک کھلاڑیوں کی تربیت یافتہ ٹیم کے مائند تصاور جنگ کی اس منزل پران کا کام صرف بیتھا کہ اپنی مقررہ جگہ پر کھڑے رہیں اور حریف کو بازی جیتنے ہے رو کے رہیں۔اس وقت ان کا بیکام بہت آسان تھا۔

لارنس اس مہم کا نقشہ ہی بدل دینا چاہتا تھا۔ یہ کھیل کے وقفہ کا وقت تھا اور کھلاڑیوں کی دونوں جماعتیں دم لے رہی تھیں وہ اگر عربوں سے تبادلہ خیال کرتا اور تربیت دے کرانہیں'' فیم'' بنالیتا توان کے جیت جانے کا ہر مکنہ موقع تھا۔

ارادہ کر لینے کے بعد لارنس اپنے اقد ام میں تو قف نہیں کرتا تھا۔ جب وہ ساعل کی طرف لوٹا تر و Yanob بھی گیا جو انتہائی شال میں واقعہ ہے۔ وہ وہاں اس وقت تک تھہرا رہا جب تک کہ جد ہے چنچنے کے لیے شتی کا انتظام نہ ہو گیا۔ وہ مصروا پس ہونا چاہتا تھا تا کہ فوجی عہدہ داروں سے تبادلہ خیال کر سے اور بغاوت عرب کے امکانات سمجھانے کے لیے انہیں اپنے ساتھ لاسکے۔

جدے میں اس کو بخت و اتفاق کا پہلا کرشمہ نظر آیا۔ امیر البحر ویمزے اپی کشی Euralyus کئے اس بندرگاہ میں تھم ہے ہوئے تھے۔ امیر البحر بغاوت میں مملی حصہ لے چکے تھے۔ انہوں نے ترکوں پر بمباری کی تھی اور جہاں تک ممکن ہو سکاعر بوں کوان کو ہتھیا تے ہوئے علاقوں پر مسلط رہنے میں مددد ہے کے لیے ساحل پر فوجیس اتاری تھیں۔

لارنس کوایک ہمدرد سننے والا جو ملاتواس نے اپنے سارے انکشافات اور منصوبے امیر البحر سے بیان کئے اور گفتگو کے بعدا پے عزم میں تقویت محسوں کی - بحیرہ قلزم میں سوڈ ان کارخ قطع کرتا ہوا لارنس ریجنالڈوینکیٹ گورزسوڈ ان ہے ملنے کے لیے سید ھے خرطوم جا پہنچا اور اپنا امکانات کی طرف گورزکورغبت دلائی اور جب وہ دریائے نیل کے جنوب میں قاہرہ کے سفر پر روانہ ہوا تو اس نے پچھالیا محسوں کیا کہ ابتداء تو خوب ہوئی وہ سمجھا ہوا تھا کہ کس چیز کی کمی ہے اور بالکل قریب کے واقعی وقع جرنیل سے کہہ چکا تھا کہ مدد کس طرح پہنچائی جاسکتی ہے فٹ بال کی تمثیل کو جاری رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ اس نے اپنی حیثیت اس تربیت دیے والے کی سی محسوں کی جو یہ معلوم کرنا چا ہتا ہو کہ اس کے لوگ فرتخ کے یا کین میں کیوں ہیں۔

اب جب کہ اس کمزور پہلوکووہ سمجھ چکا تو اس نے منتظمین (لیعنی متعلقہ اشخاص) سے کہد دیا کہ کس طرح ٹیم کو اس قابل بنایا جاسکتا ہے کہوہ بازی جیت جائے۔اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہوہ اپنا نقطۂ نظر ثابت کرچکا ہے ای پراس کے کام کا اختتام تھا۔

لیکن مصریں جزل اسٹاف کا خیال پھھاور تھا۔ انہوں نے بید خیال کیا ہوگا کہ لارٹس اپنے پہلے مشکل اقدام میں اس خوبی ہے عہدہ برآ ہو چکا ہے۔ کہ کار وبار کو چالور کھنے کی غرض ہے واپس بھیجے کے لیے بہترین فخص ثابت ہوگا اس نے اپنے جرنیل کے آگے ہر طرح کی معذر تیں پیش کیں جس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ سپاہی نہیں ہے اور سپہ گری کے فن کو پسند نہیں کرتا پہتو اس کے طالب علمی کے دور کا پرانا اعتراف تھا مدر سہ میں بھی کام کرنے ہوتے اور وہ ان کو پورا کر دیتا اس پر بھی وہ مدر سہ کو تا پسند ہی کا پرانا اعتراف تھا مدر سہ میں بھی امور اس کو انہا مور اس کو انہیں صرف کر ناہی ہی کرتا رہا۔ اب وہ فوج میں تھا۔ اب بھی بعض امور اس کو انجام دینے ہوتے۔ اگر انہیں صرف کر ناہی ہوتا تو اس صد تک تو ٹھیک تھا لیکن وہ نہایت واضح طور پر ان کے ذبین شین کرا دینا چا ہتا تھا کہ وہ فوج کو تا پیند کرتا ہے۔

جرنیل کلے ٹن Clayton نے سب باتیں سنیں لیکن سب کومسر دکر دیا تھم ملافیصل کے پاس جاد اور اپنا کام جاری رکھو۔ وہیں تمہاری ضرورت ہے جب لارنس Yenob نیوب والی ہوا تو ہر چیز انتثار اور پراگندگی کاشکار تھی۔ ترک چھاؤنی پر جملہ کرنے ہی والے تھے اور فیصل معدا پے عربوں کے اس کی محافظت کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔

شنرادہ اور طالب علم پھر سے ملے اور اس دفعہ لارنس کا خوب خیر مقدم ہوا۔ فیصل نے اس سے ترکوں کی تخویف کا حال بیان کیا اور جب اس نے یہ بیان کیا کہ کس طرح جنگ بوئر کے زمانہ کی صرف دو پرانی بندوقوں کی مدد سے (جومصر سے' استعمال سے زیادہ نمائش کے لیے بھجوائی گئی تھیں ) سڑک پر قبضہ باقی رکھا گیا تولارنس ہنس پڑا۔

بعض عرب دہشت زدہ ہو گئے تھے اور پہا ہونے لگے تھے اور جب فیصل نے ان عربوں کے قائد سے یو چھا کہوہ کیوں واپس مطے آئے تواس نے بڑی متانت سے جواب دیا۔

" ہم الوائی سے تھک گئے تھے اور پیاسے تھے اس لیے قبوہ کی ایک پیالی پنے کے لیے تفہر

-2

ترکوں کی تخویف و تہدید ختم ہو چکی تھی اور 1916ء کے باتی دن لارنس نے بندرگاہ نیوب Yenob میں کشتی Suba کے عرشہ پرسونے میں گزاردیئے۔

بحری بیڑے نے اس اندیشہ ناک ساحل پر چند کشتیاں بھوائی تھیں جس کے ساتھ پانچ جنگی جہازوں کی'' کھوج روشی'' Search Light بھی تھی جس نے ترکوں کے اقدام کو ناممکن بنادیا۔وہ خوف زدہ ہو گئے اوررک گئے۔

## ﴿ باب نبر 5 ﴾

لارنس جواب فوجی کارروائیوں کا مرکز بن چکاتھا تن دہی ہے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ا س نے فیصل سے کہا تھا۔'' دمشق تو بہت فاصلہ پر ہے۔''اسی مقولہ کواس نے اپناہادی بنایا اوراپنے اصلی خاکے تیار کرنے لگا۔

مدینہ اندرون ملک نیوب سے جانب مشرق ایک سومیل کے فاصلہ پرتھا جہاں سے شروع بوکرسید سے دمشق تک ریل جانے والی تھی۔ ترکول کو خاموش رکھنے کے لیے فیصل کے بھائی کی فوجی چھاؤنی مدینہ سے بالکل قریب تھی۔ ساحل کے دوسو میل جانب شال بیوب اور خلیج عقبہ کے درمیان وجھ کی آخری بندرگاہ واقع تھی اور مدینہ اور وجھ میں ترکول کے موجود ہونے سے عرب دوطرف سے زو میں سے آگر لارنس مدینہ میں سکون ٹائم رکھ کر وجھ کی طرف متوجہ ہوسکتا تو اس کا میمل ایک بڑے اقدام کا مترادف ہوسکتا تو اس کا میمل ایک بڑے اقدام کا مترادف ہوسکتا تھا۔

لارنس ان دنوں پر تکلف عربی لباس میں ملبوس رہتا وہ پا جامہ نما خاکی پتلون پہنتا جس پر بہت ہی لبحق بی قربی بر بہت ہی لبحق بیش برخی ہوتے اس کی عبا کے کناروں پرخوبصورت زردو زی کا کام ہوتا۔ اس کا کمر بند سنہری رنگ کا ہوتا۔ کمر بند میں ایک سنہری نیام میں رکھا ہوا ایک خمیدہ پیش قبض ہوتا یہ پیش قبض بادشاہ حسین کی طرف سے اس کو بطور تھنہ کے ملاتھا اور جواس کو شنز اوہ کا مرتبہ عطا کرتا تھا۔

اس کا حیفہ یاسر پیج ریشی چوکوروضع کا ہوتا جس کو پیشانی پرسے پیچھے موڑ دیا جاتا اورری کی مدوسے اپنی جگہ پر قائم رکھا جاتا۔ری بھی خالص ریشی دھا گے سے بٹی ہوتی جس پرخالص سونے کے تار لیبیٹ دیئے جاتے ان سب کی مجموعی قیمت بہت زیادہ ہوتی۔سر پر باندھنے کی اچھی ڈوریاں بازار

میں انگریزی سکہ کے دس شکنگ یا ایک پونڈ میں مل سکتی تھیں لیکن ان ڈور یوں کی قیمت کم از کم پچاس پونڈ تک پہنچتی تھی۔ ان تمام لواز مات کی تکمیل ایک خوبصورت چپل سے ہوتی تھی ۔ اپنی ساری ظاہر ک وضع قطع میں وہ عین مین شنر ادہ دکھائی دیتا تھا اور ریگستان کے سید ھے سادے شیوخ سے اس کا شاندار برتاؤ گویا نصف جنگ کے جیتنے کے مساوی تھا۔

ابتداء ہی ہے وہ مجھ گیا تھا کہ بغاوت کے متعلق عربوں کے پراسرارتصور سے پوراپورا فائدہ اٹھانااس پرلازم ہے۔

اس کے عرب شلیم کئے جانے میں ایک دشواری پیھی کہ وہ بہت پہتہ قد تھا اور اس کی رنگت بہت صاف تھی ۔لیکن اس کی نیلی آئے تھیں تو بہر صورت اس کا پر دہ فاش کر دیتیں ۔اس کی ہر چیز سے فور أ شبہ پیدا ہوتا۔ جس کے سبب وہ اور بھی پر اسرار ہوگیا۔

تمام ملک عرب میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ایک عجیب وغریب پر اسرار شخص عربوں کو فتح و نصرت کی منزل تک پہنچا نے گا اور جوشنم ادہ فیصل کا بھائی ہے بیٹے خص عربوں میں واجب انتفظیم مانا جانے لگا اور ہمیشہ اپنی سفید عبا اور سنہری سر بھے سے شناخت کیا جاتا تھا۔

لیکن لارنس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ آیا۔ شجاعت کو عرب ہمیشہ اہمیت دیتے آئے ہیں لارنس نے بھی اپی شجاعت کا نقش بٹھا دیا اور ان پر خابت کر دیا کہ اونٹ کی سواری میں وہ ان کا ہمسر ہے۔ گرمی یا کمی اور آزمائش کی تختی برداشت کرنے میں ان کے اچھوں سے ہمسری کرسکتا ہے۔ ضرورت پیش آنے پران ہی کی طرح جان بازی سے لڑنے میں بھی دریخ نہیں کرے گا۔ ان کے ہتھیا رانہیں کی طرح پھرتی سے استعمال کرسکتا ہے۔ بعض صورتوں میں تو اس نے خود کو عربوں سے برتر خابت کردکھایا اور عرب اپنی سادہ دلی سے ان سب باتوں کو جادو کا کرشمہ سجھنے گئے۔

جسمانی ساخت میں عربوں کے معیار کے لحاظ سے وہ گویا کسی انسان کا اختصار تھا جولڑنے اور سواری کرنے کامجسم جذبہ تھا۔وہ ان کی زبان میں گفتگو کرتا اور ان کے طور طریق سے واقف تھا وہ ان ہی میں مل جل کریا نہیں کی طرح زندگی بسر کرتا لیکن ان کے درمیان اس کا نا گہانی ورود ایک ایسار از

سر بستہ تھا کہ جب سے لارنس نے تبدیل وضع کر کے ان کا لباس پہن لیا وہ ان میں بت بن بیٹھا اور پو جنے پیروی کرنے اوراپی جان نثار کرویئے کے قابل شخص سمجھا جانے لگا۔

لارنس نے ان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ '' و جھ'' کی طرف کوچ کرنے پر اتفاق ہوگیا اور جنوری 1917ء کے ابتدائی چند دن اس اداس اور نامطبوع ریکتانی ساحل کی طرف اشارہ کی تیاری میں صرف ہوگئے ۔ شال کی جانب اس پہلے کوچ میں لارنس کو بعض واقعات کی طرف اشارہ ملتا تھا۔ فیصل کے ساتھ عربوں کے پیش پیش چلتے وقت اس نے چیچے پلٹ کر جوایک نگاہ ڈالی تو یہ منظر اس کو Arbian Nights کے عین مشابہ نظر آیا۔ وہ رنگ برنگ کے جھوں کی شکل میں تھے۔ تمام اونٹ زرق برق کجاووں سے تجھے شخی سے اگڑتے بڑھے چلے جارہے تھے اور اس ہنگام کے رنگ ہوں کے چٹانوں سے نکرانے کے مشابہ تھی۔ نقاروں کی آواز گویا کوچ مسلسل آواز بیدا ہور ہی تھی وہ موجوں کے چٹانوں سے نکرانے کے مشابہ تھی۔ نقاروں کی آواز گویا کوچ کی رفتار کا تعین کر رہی تھی۔

ٹٹٹٹٹٹ ٹٹ ٹٹ ٹٹ ٹٹ ٹٹ ٹھ ٹمٹ ٹٹ ٹھ ٹھ ٹھ ٹی آ وازیں آنے لگیں۔ گردوغبار میں سواروں کے سرنا چتے۔ دکھائی وینے لگے جواشنے رنگین تھے کہ لالہ کا ایک گڈ ٹد کھیت معلوم ہوتے تھے۔

نغمہ دسر دد کی اہریں بار بار فوج کے ایک سرے سے دوسر سے سک اور درمیانی حصہ میں فیج او پر سبک خرامی سے چلئے لگیس ۔ اونٹول نے اپنی رفتار تیز کر دی اور جب عربوں نے اپنے قر مزی جھنڈ ہے ہوا میں بلند کر دیے تو یہی نغم بڑھ کرفتے کا جمہمہ بن گئے۔

کوچ کی ابتداءتو بہت مطمئن طریقہ پر ہوئی تھی۔ لیکن اس نے آگے کی طرف غور سے دیکھا تو دوسوار آئے نظر آئے اس پر اسے جیرت ہوئی ایک عرب تھا لیکن دوسرا اجنبی معلوم ہوتا تھا لیکن وہ قریب تر آیا تو لارنس اس کو پہچان کر بہت خوش ہوا کہ وہ اس کا پر انے وقتق کا افسر کرنل نیو کامب تھا۔

گرنل نیو کامب تھوڑ ہے ہے اتر کر اونٹ پر آگئے۔ دونوں انگریز ایک دوسرے کی صحبت کرنل نیو کامب تھے۔ میں خوش خوش آگے بڑ ھے چلے جاتے تھے۔ یہ ملاقات بہت بر کی تھی اس لیے کہ راستہ دشوارگز ار ہو چلا میں خوش خوش آگے بڑ ھے جلے جاتے تھے۔ یہ ملاقات بہت بر کی تھی اس لیے کہ راستہ دشوارگز ار ہو چلا میں خوش خوش آگے بڑ سے جلے جاتے تھے۔ یہ ملاقات بہت بر کی تھین نہ تھا۔

دوسر بے دن مج میں موسم کی پہلی بارش خوش آئند تسکیدن کا باعث بنی۔ اور فوج نے بھی (جو مقامی قبیلوں کی شرکت ہے بہت بڑھ ٹی تھی) تازگی محسوس کی ۔ اونٹ سوار پیادوں ہے آسلے اور ادھر ادھر گھوڑ بے سواروں کی بھی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی تھیں ۔ اکثر لوگ عربی عبا اور قمیض پہنے ہوئے تھے البتہ جن کا باتر تیب فوج سے تعلق تھاوہ چست کوٹ اور سواری کی برجس میں ملبوس تھے۔ صرف سرکا لباس الیا تھا جو سب میں مشترک تھا۔

اس عجیب وغریب فوج کے دستہ میں جوہیں سال کی نمائش بندوقوں کا علمبر دارتھا ایک شخص ایسا بھی تھا جو سمور کے کوٹ میں لپیٹا ہوا تھا یہ کوٹ اس نے ایک جرمن عہدہ دار سے لیا تھا۔اس کو پہننے کی ''عزت'' کے بدلے میں اسے اپنے آرام کی بہت بڑی قیمت اداکر نی پڑی ہوگی۔اس لیے کہ چھا نو میں بھی اوسط درجہ حرارت 110 درجہ تھی۔

پوری فوج ایک ساتھ متحد ہو کر ہموار رفتارے بڑھی چلی جاتی تھی۔البتہ اطراف میں بعض وحثی مچھ کلیوں اور چڑیوں کے تعاقب میں ادھرادھر دوڑ رہے تھے اوران کوکٹڑیوں سے مارنے کی کوشش کرتے جاتے تھے۔کرٹل نیوکامب لارنس سے علیحدہ ہوکراپٹی دوسری مہم پرروانہ ہوگئے۔

شام میں جب پڑاؤ ڈالا گیا تو تقریباساری فوج نے اونٹوں کے ساتھ مل کر خسل کیا۔ بیا یک خوش وخرم پر شور مجمع تھا جو کسی اور چیز کی بہ نسبت مدرسہ کے لڑکوں کے تفریخی سفر سے زیادہ مشابہ معلوم ہوتا تھا۔

ساعل کی طرف کوچ کا نتیجہ لارنس کے حسب دل خواہ پیدا ہور ہاتھا اس سے پہلے ملک نے مجھی ایسی فوج نہیں دیکھی تھی۔

اکثریمی سوال کیاجاتا که نیکیا مجمع ہے۔"

بڑے فخر سے ای وقت جواب دیا جاتا کہ یہ فیصل اور اس کے آ دی ہیں اور '' و چھ'' پر دھاوا کرنے جارہے ہیں۔

اس طرح خبریں پھیلتی گئیں اور آ دمیوں کے جوش وخروش نے سفر کی خمنی مصیبتوں کو بھلا دیا

پانی ضرور موجود تھا۔ لیکن ہزاروں اونٹوں اور انسانوں کے لیے ناکانی تھاغذ ابھی موجود تھی لیکن اتنی کافی مقدار میں نہیں کہ سب شکم سیر ہوکر کھا پی سکیں۔ جہاں تہاں آ دمی اور جانور سفر کی صعوبت سے عاجز آ کررہ جاتے کی اور چیز کی بذہبت اکثر اموات پیاس کی شدت سے واقع ہونے لگیں۔

ليكن اس طاقتور مجمع مين ايك مقصد بيدا مو چكاتها\_

ریگتان کے سید تھے سادے عربوں کو پچھالیا محسوں ہوا کہ ساری دنیا حرکت کر رہی ہے اور ترکوں کے خلاف حرکت کر رہی ہے۔

ہرمنزل پرادھرادھر بھنگے ہوئے عربی فوج میں آملتے۔ ہر شیخ اپنے بیرووں کوساتھ لاتا اور لارنس اور فیصل سے وفاداری کا حلف اٹھا تا کوچ کی رفتار میں کثرت تعداد کے سبب ستی آگی اور شال کی سرد ہوا کے ذریعہ جاسوسوں نے بندوقوں کی آوازشی۔

کوچ کی رفتار بہر صورت تیز نہیں کی جا عتی تھی اور بالاً خرجب'' دجھ'' نظر آنے لگا تو بارڈ نگ نامی جہاز نے اشارہ کیا کہ ملاحوں اور عربوں کی متحد جماعت نے اس کو فتح کر لیا ہے۔

جنگی جہازوں کے بیڑے کے اس نمایاں کام پر حمرت تھی لارنس جہاز پر گیا اور کپتان نے اسے بتایا کہ'' وجھ'' کس طرح فتح کیا گیا۔

کپٹن بائل نے خندہ دنداں نما کے ساتھ سارا قصہ کہرسنایا۔ نظام الاوقات کی پوری پابندی
کی گئی تھی اس لیے کہ شہر میں وہ ترکوں کو گرفتار کرنا چاہتے تھے ملاحوں اور جہاز رانوں 'کشتی رانوں کی
جماعت کے علاوہ کپتان بائل نے'' و جھ' پر بندوقوں سے شدید آ گ برسانی شروع کی ساحل پر اتر نے
والی جماعت شہر میں گھس پڑی اور اس کو دشمن سے صاف کر دیا۔ لڑائی دست بدست اور خشم ناک تھی۔
صرف ایک افسوس ناک حادثہ وقوع پذیر ہوا۔ شاہی بحری وہوائی سروس کا ایک لفٹنٹ بحری بیڑ ہے کے
لیے ٹھیک جگہ تلاش کر رہا تھا کہ ایک بھیٹے والی گولی اس کے گئی اور مشین کوساحل پر اتار نے سے پہلے ہی
وہ ختم ہو گیا۔

ترکوں کے محافظ دیتے جان تو ٹر کراڑے اس لیے لارٹس کو بعد میں پیتہ چلا ان کا گورنران کا

ساتھ چھوڑ چکا تھااس نے محافظ دستوں کوا حکام دے دیے تھے جو یہ تھے۔

''اس وقت تک لڑو جب تک کہتم میں آخری قطرۂ خون بھی باقی ہے''و جھ'' کو فتح نہیں ہونے دینا چاہیے۔'' یہ کہہ کروہ اندھیرا ہونے تک تھم رااور پھر محافظ فوج کواس کی قسمت پر چھوڑ کر بھا گ کھڑ اہوااس کا مطلب میتھا کہ خوداس کے آخری قطرۂ خون کی حفاظت کی جائے۔

بہر حال' وجھ' فتح ہوگیا۔ فیصل کی فوج میں جوعرب تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ خداکی مشیت ہی ہیتھی کہ انہیں لڑنانہ پڑا۔ اب اس مقام کاصرف لوٹنا باقی تھا چند ہی گھنٹوں میں عربوں کا چیخنا چلاتا مجمع نیم جنون کی حالت میں' جوش سے بےخود ہوکر ہر گھر کو اس کے مال و اسباب سے خالی کر دیا اور خود کو کہ کہ بلوں اور فیمتی اشیاء سے اتنالا دلیا کہ اس کو لے جانے کی وہ تو قع بھی نہ کر سکتے تھے۔

اس فتم كى لڑائى انہيں پيند تھى جس ميں لڑنا تو بہت كم پڑے اور معاوضہ خوب ملے۔ فالحمد

الله\_

لارنس جانتا تھا کہ عرب'' و جو'' میں تھہرے رہیں گے اس کو وہ آ کندہ کچھ عرصہ کے لیے مورچہ کے استعمال کرنا چاہتا تھا میضروری تھا کہ آخری صورت حال کی اطلاع تاہرہ کے فوجی عہدہ داروں کو دی جائے۔اس غرض سے وہ سمندر کے راستے سوئٹر اور وہاں سے سید ہاجرنیل کلیٹن کے پاس جا پہنچا۔

بہت سارے ماہروں نے متفقہ طور پراس بعناوت سے دلچیپی ظاہر کی اور لارنس نے اپنی آخری کامیا بی سے تقویت پا کرمخضر الفاظ میں ان سے میہ کہا کہا گروہ ہتھیا روں (خصوصاً دور مار نے والی تو پوں) غذا' اور روپیہ سے مدد کریں تو وہ سارے ملک کوتر کوں کے خلاف ابھار کرانہیں مکہ سے لے کردمشق تک سارے ملک عرب سے نکال باہر کرسکتا ہے۔

فوجی صدر مقام والے فلسطین میں اپنی مشکلات سے اتنے الجھے ہوئے تھے کہ بقول ان ہی کے یہ دختمنی معاملہ''نہیں گر مانہ سکا۔

عرب بورو Arab Bureau (اس زمانے میں اے یہی نام دیا گیا تھا) کوخاموش

ر کھنے کے لیے انہوں نے راکفلوں' بندوقوں اور روپیوں کے لمبے چوڑے وعدے ضرور کئے لیکن ان کو ایفاء نہ کر سکے اور لارنس مختلف جرنیلوں کو میہ مجھانے کی کوش کرتا پھرتار ہا کہ بعناوت عرب سے بہت پچھ ہوسکتا ہے۔

ایک کھلی ہوئی حقیقت البتہ ان عہدہ داروں کی سمجھ میں آگئی یعنی ہے کہ ترک لارنس کے اقدامات سے بہت بدحواس ہو چکے تھے۔ جس کو وہ ابتداء میں ایک معمولی بغاوت سمجھ بیٹھے تھے وہ ساحلی علاقوں پر چھا گن تھی اور کئی بندرگا ہیں فتح کرلی گئی تھیں اس سے حجاز ریلو سے لائن کو سخت خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ ترکوں کے لیے کمک رسانی میں سہولت کی خاطر اس ریلو سے لائن کا جالور کھنا ضروری تھا۔

لارنس کوکوئی زیادہ کامیا نی نہیں ہوئی۔اوراس نے Veth واپس ہوکراپی فوج ہے جاملے کا تہر کرلیا تا کہاس کا ندازہ لگا سکے کہان اوگوں کے ذریعے کیا کیا جاسکتا ہے۔

اس نے خیال کیا کہ اگر وہ لڑائی کوان کے لیے زیادہ جاذب نظر بنادے تو وہ یقیناً اس کی پیروی کریں گے۔

یہ چھوٹی بستی بدل می گئی تھی۔اس کے دونوں بازوؤں پرساحل سے شروع ہوتا ہوا جوایک معمولی چڑھاؤ تھا جہاں فیصل کی فوج پڑاؤ ڈالے تھی۔شریف علی کی منظم فوج کی صفوں کے پیچھے عرب کے ہزاروں خیمے کھڑے تھے جودرہ یا تھوہ میں گڈیڈ پھیلے ہوئے تھے۔

اوراس کے پر اونوں کے کاروان کے کاروان مسلسل آنے جانے لگے تھے جن کے ساتھ اندرون ملک کے وہ پر جوش قبیلے والے ہوتے جوان خبروں کوئن کر جو ملک کے اس سرے ساس سرے تک پھیل چکی تھیں' کھنچے چلے آتے تھے۔

سبتی کے ثال میں انگریزی اور مصری افواج کی چھوٹی صفوں کے جمپ تھے جہاں لارنس خود اپنے لوگوں سے بات چیت کرتا گھو ما کرتا۔

رسد کی فراہمی اور رائفلول کی مرمت کے لیے لارنس نے دوایک انگریز عہدہ دار اور سپاہی مانگ لئے تھے جنگ ہویا نہ ہوعرب خوشی کے مظاہرہ کے طور پر ہوا میں رائفل اور روالور چھوڑنے ہے

بازندآتے تھاورگولیوں کے زمین پرگرنے سے ان میں کافی جوش پیدا ہوجاتا تھا۔ایک گروہ کو بحری ہوائی طیارے کا بم ال گیا جس سے وہ بہت دریتک کھیلتے رہے اور جب وہ پھٹا تو کئی ہلاک ہوگئے۔ وقاً فو قاً دوسر نے قبیلوں کے لوگوں کو دیکھ کرجن سے وہ اکثر لڑا کرتے تھے ان کانسلی تنفران پی عالب آجاتا تھا۔

رپڑاؤ کی زندگی کے ان مسلسل بدلتے ہوئے مناظر میں لارنس ہر جگہ جا نکاتا اور ہر خیمہ کے الاؤ پر اس کا خیر مقدم کیا جاتا۔ وہ ہمیشہ استفسارات کرتا رہتا خصوصاً ان لوگوں کے متعلق جو شال کی پہاڑیوں سے آرہے تھے۔

بتدريج ليكن يقيني طور پروه اپنج پرانے خوابوں كوحقيقت كا جامه پہنا رہاتھا۔

''د جھ'' کی فتح ہے جوش وخروش پیدا ہو چکا تھا کہ کی عرب پورے ملک پربلہ بولنے پر آمادہ نظر آنے گے جہاں پہنچیں آگ لگا کیں اور لوٹ کھا کیں عربوں کی ان تر عگوں کو د بانالارنس کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا اس لیے کہ بیعر بوں کی فطری جنگجو یا نہ زندگی تھی۔ وہ فیصل ہے سلسل کی گئی گفتوں تک گفتوں تک گفتوں تا ہو تھا تا کہ ہم کے لیے کیا کیا مواقع ہیں وہ اس سے اس وقت تک تھر ہے رہنے کی التجا کرتا جب تک وسطی علاقوں اور شال کے بڑے بڑے وقیلے اس کے مقصد کے لیے کیا پوری امداداورو فاداری پیش نہ کردیں۔

صحرا کے شیوخ کے پاس ان پیغامات کے ساتھ قاصد دوڑائے گئے کہ وہ قابل نفرت ترکوں کو ملک سے نکال باہر کرنے کے لیے تجاز کے طاقتور بادشاہ اور اس کے بیٹوں کی مدد کریں ۔ بیشتر قاصدوں نے ہرکیپ پر اس بجیب شخص کا پچھنہ پچھ حال بتا کر جو فیصل کے سید ھے جانب سوار ہوکر نکلتا تھا ان پیاموں میں بہت پچھا ضافہ کر دیا وہ کہتے کہ وہ ایسا شخص ہے جو جب چاہتا ہے چلا آتا ہے اور جب چاہتا ہے جلا آتا ہے اور علیم الثان انگلسی قوم کے بڑے آدمیوں میں سے ایک ہے اور جوخود بڑا صاحب اقتدار ہے وہ یہ بھی کہتے۔

"وہ ہم میں نہیں ہے لیکن وہ ہم کوجانتا ہے ہماری زبان میں گفتگو کرتا ہے اور ہمارے

جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔

بروه ہے کون؟

ممکن ہے کوئی شہر ادہ ہو۔ہم پوری طرح تو نہیں جانتے۔ ہاں اتنا جانتے ہیں کہ اس کی آئیس نیلی ہیں۔''کسی عرب کی آئیس ہوتیں اس وجہ سے بھی لارنس کی فسوں گری کی تصدیق ہوتی گئی۔

تمام ملک عرب میں افسانوی طاقت و شجاعت اس ہے منسوب کی جانے لگی حتی کہ ترک بھی جواس کو محض فضول بکواس سمجھے ہوئے تھے اس طرف متوجہ ہونے لگے۔

انہوں نے اس پراسرار قائد کے قصوں کے پیچیے بھی ہوئی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جاسوں دوڑائے لیکن انہیں کامیا لی بہت کم ہوئی وہ اس پراسرار شخص کے متعلق بہت کچھین لے سکتے تھے لیکن اس کود کیمنا انہیں نصیب نہ ہوسکا۔

اس در میان میں لارنس کے مشورہ کے بموجب فیصل شیوخ کا خیر مقدم کرتا رہا جواس کے کمپ پراپی خدمات پیش کرنے کے لیے آنے لگے تھے۔ انہیں قرآن پر حلف اٹھانا پڑتا کہ وہ اپ جھڑ ہے جھڑ ہے جول جا کمیں گے۔ اور سارے عربی زبان کے بولنے والوں سے متحد ہو کرعرب قوم کی آزاد ی کے لیے لڑیں گے۔ لارنس نے فیصل کواس کام میں قائد بنایا تھا۔ اس کا بیا نتخاب غلط نہ تھا۔ فیصل بھی پہلے پہل Ynuob بینوب میں لارنس کو دکھے کر بہت خوش ہوا تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کے غیر طبعی بہلے پہلے سے دغریب برتاؤ کو دکھے کراس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پچھاور نہ ہی صرف اس کی بہادری کے سبب اسکے ملک والے اس کی بیروی کریں گے۔ ایک تبسم کے ساتھ اس کو وہ بات یادآ گئی جواس نے جدے پر بیغام پہنچنے کے وقت کہاس نے دیک سے ناسے ناکہ شخص مسمی لارنس کے دکھنے کا جواس نے جدے پر بیغام پہنچنے کے وقت کہاس نے ایک شخص مسمی لارنس کے دکھنے کا ذکر کیا تھا۔

انگریز سپاہی بہت مصروف رکھے گئے تھے وہ عربوں کے ہتھیاروں کی مرمت کے لیے مجھوائے گئے تھے اور راکفل اور روالور کی مرمت پر سے ان کی صناعی کی تقید لیق ہوتی تھی۔ان میں سے

بعض را نفل توات پرانے متے کہ ان کو یکجا رکھنے کے لیے نال پر ٹین کے پتر مڑویے گئے تھے بیشتر تو اس حدتک بوسیدہ ہو چکے تھے کہ ان کا چھوٹنا ہی ایک بجو بہ تھا۔ آرڈ بنس کے مرمت کرنے والے لوگ بید سمجھے کہ وہ ایک دیوانی دنیا میں پہنچ گئے ہیں اور بجائب گھر کے ہتھیار موجودہ جنگ میں قابل استعال بنانے کے لیے انہیں دیئے جارہے ہیں۔ بعض ہتھیار تو آزمائش کے وقت ہی چھوٹ گئے۔ دوسرے منز نے کے لیے انہیں دیئے جارہے ہیں۔ بعض میں لبلی کوتار کے کئی گلڑوں سے باندھ کراپٹی جگہ پر قائم رکھا گیا تھا۔ بعض کے نال پچھ جھکے ہوئے تھے زیادہ نہیں لیکن استے ضرور کہ تھے نشانہ ناممکن ہوجائے۔

یہ جلوس بڑھتار ہا۔وقنا فو قنا بعض باوقار شیخ ٹہلتے ہینچ جاتے اور اپنا ہتھیار مرمت کے لیے دے آتے۔ان لوگوں کے ہتھیار کندھوں میں بھری ہوئی چا ندی سے پہچانے جاتے۔

بعض دفعہ بعض ایسی کم یاب تلواریں بھی صیقل کے لیے لائی گئیں جوخوبصورت بجتے ہوئے فولا دکاسینکڑوں سال پرانا مکڑا ہوتیں۔ان کا ہر ذرہ بعض خزانوں کی طرح قیمتی ہوتا اور ان کی حفاظت بھی اس طرح کی جاتی۔اس کے خمیدہ' نامبارک پھل کامصرف موت کے گھاٹ اتارنا ہوتا۔جس کو مشرقی قومیں بہت پسند کرتی ہیں جب وہ لارنس کو بتایا جاتا تو وہ فوراً پہچان جاتا۔اس کوالٹ پلٹ کرد کھ کر بتادیتا کہ بیقرون وسطی سے زمانہ کی محفوظ شانداریا دگارہے۔

اس پراسے از سرنواس جم غفیر کے متعلق سوچنا پڑا جو خود کونوج کہتا تھا راکفل 20 سال سے
لے کرسوسال کے پرانے تھے۔روالوروں کا بھی یہی حال تھا اس کے علاوہ دوسر ہے تھیاروں میں خجر کوار سے اور بھالے شامل تھے۔ یہ فوج تھی جس کے ساتھ وہ ترکوں کی طاقت سے جرات آنر ماہونا چاہتا تھا۔ عرب جب چاہتے گھروں کو چلے جاتے اور جب چاہتے لڑنے پر بھی آ مادہ ہوجاتے وہ ایک قہوہ کی بیالی چینے کی خاطر لڑائی روک دیئے تک کی پروانہ کرتے اور ساتھ ہی اگر وہ خود لارنس سے بیزار ہوجاتے تواس کا گلاکا ک دینے میں بھی در لیغ نہ کرتے اس موقع پرلڑائی کی کی سبب وہ ملول اور دلگیر سے اور زود حس ہوگئے تھے۔ وہ بچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔اور لارنس پر بیلازم تھا کہ آئیس کی نہ کی دھاوے پر لے جائے جوان کے تھے ہوئے جذبات کوتازہ کردے۔

'' حرکت'' ابس یمی ایک بنیا دی لفظ تھا۔ لارنس کواس صورت حال کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس لیے ایک معاملہ میں جس کو دوسر ہے مثیر کار آگے بڑھانا چاہتے تھے لارنس سے اختلاف آراء ہوگیا مثیروں کا خیال تھا کہ راست مدینہ پر حملہ کردینا چاہیے جوایک ریلوے جنگش بھی ہے۔

لیکن لارنس اس کوتفنیج اوقات مجھتا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ کی صورت میں بھی اسنے طاقتور نہیں مانے جاسکتے کہ مدینہ کو فتح کرلیں جس کے استحکامات استے مضبوط تھے اور جس کے متعلق ترکوں نے تھم دے رکھا تھا کہ کسی قیمت پر بھی اس پر قبضہ برقر اررکھا جائے۔

اس نے خیال کیا کہ مدینہ کے قریب ایک کافی بڑی فوج کارکھنا آسان ہے ترک اس پر حملہ آور ہونے سے تو رہے کیونکہ ان کے پاس استخ آدمی نہیں ہیں اور جب تک کہ ترک محصور ہیں اس وقت تک عربوں کو ان پر حملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں لڑائی لڑنے کا بیآسان طریقہ تھا جولارنس کے اصول کے بالکل موافق تھا۔

وہ کچھنوش تھااس لئے کہ انگریز عہدہ داروں نے اپنے بعض دعدے ایفاء کئے تھے۔ انہوں نے ہتھیار بندموٹریں بھجوائی تھیں اورمصری فوجیں بھی اتاری تھیں۔ کرٹل جوائس کو بھی انہوں نے بھیجا تھا وہ لارنس کی بالکل ضد تھا۔ یعنی 6 فیٹ 4 اپنے کا دیونما انسان تھالارنس اور جوائس کو باہم دیکھ کرعرب ہنس پڑے۔

عرب کے بمپ کے عقب میں لارنس اور فیصل کچھ با تیں کررہے تھے کہ ایک عرب دوڑتا ہوا آیا اور شنر ادہ فیصل سے سرگوشی کرنے لگا۔

فیصل نے م<sup>و</sup>کرلارنس کی طرف دیکھااورکہااعدا آگیا۔وہ اپنی ہمیشہ کی متانت کو بھول گیا تھا امداد کے لیے عرب کے ایک زبردست جنگجو کی آمدان کے لیے چیمعنی میں باعث فخر ومباہا ہے تھی۔

لارنس اس نام سے واقف تھا اور اس کو دہرانے لگا۔ خیمہ کا پردہ ہٹا۔ ایک قد آ ورستوان ناک کا خوبصورت شخص جس کے چہرہ پر داڑھی اور خشم ناک موچیس تھیں انہیں کھڑاد کیے رہا تھا۔ جب وہ

آ کے بڑھاتو گہری آواز میں یوں گویا ہوا۔

حضور! مومنوں کے سردار۔ یہ کہہ کرفیصل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اوراس کو بوسد یا۔ اعدا کے پیچھے اس کا گیارہ سالہ لڑکا تھاوہ بھی سلح تھا اور را کفل ساتھ رکھتا تھا بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس عمر میں بھی وہ قبیلہ کے دشمنوں کو مارچکا تھا۔

لارنس کے زویک اعداکی آلمد بہت بڑی بات تھی۔ دوسرے اقدام کا خیال جو بہتوں کو نادرست معلوم ہوا ہوگا اس کے دل میں جاگزیں تھا۔ لیکن خودلارنس کواس کاعلم نہتھا کہ اس کو بروئے کار مسلم طرح لا ناچاہیے۔

تمام عربتان میں بہترین فوجی مرکز عقبہ ہی ہوسکتا تھا جورومیوں کے عہد کی قدیم بندرگاہ ہے۔ رومیوں سے عہد کی قدیم بندرگاہ ہے۔ رومیوں سے پہلے شاہ سلیمان کے عہد میں بھی اس کو شہرت حاصل تھی یہاں سے کاروان تمام اقطاع ملک کوجاتے اور جاسکتے تھے لہذا اس کو فتح کرنے کے بیمعنی تھے کہ ترکوں کوریلوے کی طرف لوٹ جانا اور اگرانی سلامتی چاہیں تو وہیں تھم رے رہنا پڑے گا۔

لیکن عقبہ کی فتے بہت و شوارتھی۔ یہ فلیج عقبہ کے آخری کونے پر واقع ہے اور ترک اس کی ایمیت کو پوری طرح سمجھے ہوئے تھے۔ مٹی کے دھسوں اور خندتوں سے اس کو متحکم کیا گیا تھا اگر سمندر کے رائے بحری پیڑے کے ذریعے جملہ کیا جاتا تو بندرگاہ کا سرکرنا بہت و شوارتھا اور اگر زیادہ نشیب میں فوجی میں تارکر ساحل پر جملہ کیا جاتا تو اس کے لیے کافی فوج کی ضرورت تھی اور اس طرح کی کارروا کیاں تربیت یا فتہ عمر تربیت یا فتہ عربوں کے بس کی نتھیں۔ نتیہ جت مسمندر کی راہ سے جملہ کرنے کا کام تھیں۔ غیر تربیت یا فتہ عربوں کے بس کی نتھیں۔ نتیہ جت مسمندر کی راہ سے جملہ کرنے کا خیال خارج از بحث ہوگیا۔

اس کے بچائے لارٹس کوایک دوسرامنصوبہ سوجھا۔عقبہ اور اس کے مضافات سے لارٹس خوب واقف تھا جنگ سے پہلے اس نے اس دیار کی جو چھان بین کی تھی وہ اسے بھولی نہ تھی اورلوگ جس کونا قابل گزر پہاڑی سلسلے سجھتے تھے ان میں بھی وہ ان پگڈنڈیوں کا پنہ چلا چکا تھا جو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچتی تھیں۔وہاں خفیہ ایک شخص کے گزرنے کے راستہ سے بھی واقف تھا جوصد ہا سال پہلے استعال

ہوتا تھااوراب بھلادیا گیا تھا۔

ان باتوں کو دھیان میں رکھ کراس نے ایک طویل اقدام کا منصوبہ سوچا یعنی دشمن کی فوج سے فی کراس مورچہ کے پیچے بینکڑوں میل جایا جائے اور اندرون ملک سے ہوتے ہوئے عقبہ تک پہنچا جائے ۔ اس میں 500 میل کا پھیر تھا۔ صرف منتخب اور طاقتورلوگ ہی اس اقدام میں شریک ہو سکتے ہے۔

اس میں کی بفتے لگ جاتے تھے۔اس کی مثال این تھی جیسے لندن سے اسکاٹ لینڈ ہوتے ہوئے ویلز پنچنا۔ جس چیز نے لارنس کواس منصوبہ پر آ مادہ عمل کیا وہ اس کا اصول حرب تھا جو دشمن کو بھونچکا دینے سے عبارت تھا۔ دشمن کی آئکھیں سمندر کی طرف تھی ہوں گی۔ایں صورت میں سمندر کے راستہ حملہ کرنے میں ہزاروں آومیوں کی جانیں تلف ہوں گی۔اس لئے وہ ان پر پیچھے سے حملہ کرے گا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔وہ جتنا زیادہ غور کرتا گیا اس قدر اس پر اس کا ورق بڑھتا گیا اور چونکہ عرب سرداراعدا ابو طے مددد سے ہی کے لیے آیا تھا اس لیے لارنس اس کام میں اس سے ضرور پر لینا چا ہتا تھا۔اعدا ابو طے شاید تمام ور بوں میں سب سے زیادہ شہور کرئے والا تھا۔

لارنس اور دوسرے عرب سردار جب شام کے کھانے پر بیٹھے تو یہ اور ای سے ملتے جلتے خیالات اس کے دماغ میں گزررہے تھے اور جب لارنس نے ان سے کہا کہ ڈائمنا میٹ کے ذریعہ ریلوے کو کس طرح اڑ ایا جا سکتا ہے تو وہ بہت مسر ورہوئے۔

اتنے میں اعدا کی ایک چیخ سنائی دی۔

"خدانه كرے!اس في كرج كرا في انتهائى بلندآ واز ميں كہااور خيمه عے فكل بھا گا۔

باہر سے کسی چیز کے کوٹنے کی آ واز آ رہی تھی۔لارنس بھی اس عجیب وغریب حرکت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے باہرنکل آیا۔

اعدانے اپنے مصنوعی دانت منہ سے باہر نکال لیے تھے اور چٹان پر رکھ کر بڑے پھر سے اس کو چکنا چور کئے ڈالٹا تھا اور غضب ناک ہوہوکر قسمیں کھا تا جاتا تھا۔ لارنس نے پوچھا'' مجھے کیا تکلیف ہے۔'' خدا مجھے معاف کر ہے میں صرف بھول گیا تھا۔ لارنس نے پوچھا۔ بھول کیا گیا تھا!

بھول بیر گیا تھا کہ میں اپنے آتا کی غذاان دانتوں سے چبار ہاہوں جو جھے کو ایک ترک جرنیل نے دیے تھے جب بید کہدچکا توز مین پرتھوک دیا۔

ید مثال تھی ترکوں سے اس کی نفرت اور فیصل سے وفاداری میں اس کے غلوکی۔ اس کے اصل دانت شاید ہی ہوں گے اور دانتوں کے نئے چوکے کے لیے اس کوئی ہفتہ تھم ہر نا پڑا ہوگا۔

دوران طعام میں لارنس نے پید لگالیا کہ اعدا کس قماش کا آدی ہے وہ اس کو قبیلہ

Howeitat

تھا۔

خودا پے خیمہ بیں وہ بڑا مہمان نواز تھا۔ غریب اسکے ہاں سے بھی بھوکا نہ جاتا۔ مہمانوں ک خوب خاطر تواضع کرتا اس کی 28 ہویاں تھیں۔ وہ 60 سال کے لگ بھگ تھا اور ہمیشہ دیمش قبیلوں سے لڑتا بھڑتا رہا تھا۔ خودا کیلا 75 لوگوں کوموت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ جوسب کے سب عرب تھے اور یکی Dual مقابلوں بیں مارے گئے تھے۔ اس نے جتنے ترک قبل کئے تھے ان کواپنے حساب سے خارج سبجھتا تھا۔ وہ ان کو آ دمی ہی نہ بچھتا تھا۔ اس لیے ان کی تعداد کو فراموش کر گیا تھا۔ وہ چوروں کا واقعی سر دار تھا اور اپنے سارے ہمسالوں کا جائی ویمن تھا اس لیے جب جی بیس آ تا ان پر جملہ کر بیش تھا اس کی سب سے بڑی کمر وری اس کا غصر تھی جس کوکوئی شخص روک نہ سکتا تھا وہ بڑا ضدی تھا اور اپنے ہر اراد کو پورا کر کے رہتا۔ اگر چہاس بیں وہ غلطی ہی پر کیوں نہ ہو بحیثیت جموعی وہ تھی القلب انسان تھا کی باین ہمہ سب اس کو چا ہتے تھا اس لیے کہ اس کے دل اور روح اور عادات واطوار میں بچوں کی سادگی تھی۔ اپنے زیر دست دھاوے بیس لارنس کو ای قشم کے رفیق کارکی ضرورت تھی۔ اور عین اس کی منصوبہ آرائیوں کے درمیان اعداکی آمد نے لارنس میں اپنے ارادہ کو ملی جامہ پہنانے کے خیال کو مظمر دیا۔



اس منصوبہ ی پیملہ کرنے کے خیال پر پوری طرح پانی پھیروینا میں پھیوفت لگ گیا۔ سب سے اول اس کو فدیند پر جملہ کرنے کے خیال پر پوری طرح پانی پھیروینا تھا اور خود اپنے دوسرے منصوبہ کی توثیق اس کوفوجی صدر مقام سے حاصل کرنی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر منظوری نہ بھی ملے تو بھی وہ اس کو پورا کر کے دہے گا۔ اس نے اپنی رپورٹ کھی لیکن کی لیکن اس سے پست ہمت رپورٹ کھی لیکن کی لیکن اس سے پست ہمت نہ ہوکہ لارنس اپنی رپورٹ کے کرروانہ ہوگیا تا کہ بذات خود اس معاملہ میں بحث کر سکے۔

اپریل 1917ء کے آخری دن تھے کہ لارٹس مصر پہنچا اور آغاز مکی پر وجھا Waji واپس آگیا۔ بظاہریہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کو اپنار استہ ہی اختیار کرنا پڑے گا اس لیے کہ مدینہ کے حملہ کا پروان چڑھنا نامکن تھا اور پھھ مرصہ کے لیے اس کودور در از کا سفر بھی در چیش تھا۔

اعدااس ہے گی دفعہ تبادلہ خیال کر چکا تھا اور می کی نویں تاریخ پر جرچیز تیار تھی۔ دو پہر کا ورت تھا کہ وہ سنر پر روانہ ہوئے اور بیہ جانے ہوئے بھی کہ سفر بہت طویل ہے لارنس اور اس کا نیا دوست اعدا بہت خوش تھے۔ اعدا گول مول با تیں بھی نہیں کرتا تھا اور نہ وہ کھیائی بنی ہنتا تھا اس لیے جب وہ پہلی منزل پر بڑھنے لگے تو مسرت ہاس کی آ واز گر جنے گئی۔ اونٹ کی سواری ایسی چیز ہے جس کو پورپ والے آ سانی نے نہیں سکھ سکتے۔ اس کے ملکے ملکے دوڑ نے میں حرکت تیز اور جھ کا دیے والی ہو جاتی ہے۔ عموماً راستہ چھڑی کے والی ہو جاتی ہے۔ عموماً راستہ چھڑی کے در بعد دکھایا جاتا ہے وہ اس طرح کہ اونٹ کو جس طرح موڑ نا ہواس کے مخالف سمت میں اس کی گردن پرچھڑی ماری جاتی ہے مثل اگر آپ کو با کیس سمت میں جانا ہوتو گردن پردا کیں طرف چھڑی ہے اشارہ پرچھڑی ماری جاتی ہے ونٹ پرچڑ ھنا اتر ناعموماً دوطر یقتہ پرہوتا ہے بعنی یا تو تیزی سے چڑھنا اتر نایا پھر گر پڑنا۔

کرنا چا ہے اونٹ پرچڑ ھنا اتر ناعموماً دوطر یقتہ پرہوتا ہے بعنی یا تو تیزی سے چڑھنا اتر نایا پھر گر پڑنا۔

اگر آپ اپنے اونٹ کو قابو میں رکھنا چا ہے ہوں تو اس کی اگلی مڑی ہوئی کی ایک ٹا تک کو اگر آپ ایک نا تک کو ایک نا تک کو کا بھی کی کا بی کا تک کو کا بھی کی دین کی کی کی کی کی کیا تھی۔

ری سے باندھ دیں ۔اس پر بھی اگر اونٹ جا ہے تو اٹھ سکتا ہے لیکن وہ اپنی تین ٹائلوں ہے محض کودتا پھرے گا۔اس لیےاس کا پکڑلیئا بہت آسان ہوگا۔

غیرآ باداور بنجر سرزین کا پیسفرابتدای ہے بہت گرم تفاع رب صرف سروں کے اوپر ہی پیش منہیں محسوس کر رہے تھے بلکہ اس تنگ وادی کے دونوں بازووں ہے جس میں سے وہ گزررہے تھے حرارت عود کر آ رہی تھی۔ یہ چیز ترکی کے کی تمام میں بہت دیر تک شنسل کرتے رہنے کے مشابر تھی۔ بالآخر دوسرا دن جب ختم ہواال کر کے مقام پر مجبوروں کے درختوں کے سبب جان میں جان آئی یہاں ایک چھوٹا ساخیمہ کھڑا تھا اور اس کے چھوٹے سے ہرے بھرے باغ میں جوعین ریگہ تان کے وسط میں لگایا گیا تھا ایک بوڑھا اور اس کی پیٹیاں رہتی تھیں۔ بوڑھے کے اسلاف اس زمین کو جو تتے آئے تھے اور صدیوں تک ای کنوئیں کی تگہداشت کرتے رہے تھے۔ بوڑھا بھی انہیں کی طرح ان ہی کے استعمال کئے ہوئے ہتھیاروں سے کام کرتا رہا تھا یہ ایک فرحت بخش مقام تھا اور چونکہ لارنس ایک استعمال کئے ہوئے ہتھیاروں سے کام کرتا رہا تھا یہ ایک فرحت بخش مقام تھا اور چونکہ لارنس ایک مخصوص سردار سے دوروز تک نہیں مل سکتا تھا اس لیے سب کے سب دوراتوں تک ال کر میں تھم ہر ہے۔

ہررات نغمہ دسرود کے ہمہ اقسام کے جلے رہتے۔ دوسیا ہی جوائ کیمپ میں تھہر گئے تھا پنے ساتھ چھارے لے آئے تھے اور اللوکے آگے بیٹھے شام کے وقت ہرروز انہیں بجایا کرتے اور اپنے ملک شام کے گیت گاتے جاتے۔

دوسرے دن بلکہ کہنا میں چاہیے کہ دن کے دو بجے سفر پھر شروع ہوا۔ 5 بجے کے قریب وہ
اس ڈھلوان بلندی پر گھسٹ گھسٹ کر چڑھ رہے تھے جہاں راستہ اتنا تنگ تھا کہ صرف بحر یوں کے لیے
قابل گزر ہوسکتا تھا۔ بالآخر اونٹوں سے اتر نا پڑا اور انہیں اوپر کھینچنے اور دھکیلنے کی ضرورت پیش آئی۔
اونٹ گر پڑے اور ان کے پاؤں ٹوٹ گئے اس وقت انہیں ذبح کیا گیا اور ای مقام پر ان کے ککڑے
کے گئے ۔ آئندہ ان کا گوشت استعمال کیا جاسکتا تھا۔ جس ڈھلوان بلندی پر انہیں چڑھنا پڑا تھا اب ویسا
ہی ڈھلوان اتار شروع ہوا۔ ایک گہری سامیہ دار وادی میں پڑاؤ ڈال دیتے گئے۔ یہاں انہیں آرام

پانے کا دوسراموقع ملا۔ لارنس کو بیمقام اتنا پند آیا کہ وہ ایک چٹان کے چھج پر چڑھ کرتضورات میں ڈوباپڑارہا۔

انگلتان دور بہت دورنظر آتا تھا۔اس خیال سےاسے اچنجا سا ہوا کہاں کا یہ مجنونا نہ سفر آخر کب اور کہاں جا کرختم ہوگا۔

شام کے وقت وادی کے نشیب میں لارنس اور اعدا اس قاصد کے منظر بیٹھے تھے جوآ کر یہ کہنے والا تھا کہ آ گے جا کیتے ہیں۔ دوسرے دن اعدانے قافلہ کی قیادت کی۔ قیادت ہی حقے لفظ ہوگا اس لیے کہوہ ہر نشیب و فراز پر پڑھتے اترتے چکر کا شخے بڑھے جارہے تھے۔ ابھی چٹانوں کی دراز کے گہرے سیایہ میں تھے اور ابھی چپتی اور چپتی ہوئی دھوپ میں نکل آئے۔ اس ملک میں جہاں ہر طرف یک مانی چھائی ہوئی تھی اور کسی راستہ کا نشان بھی خہلتا تھا۔ اعدا کا بغیر کی پس و پیش کے راستہ معلوم کر لینا ایک امر محال معلوم ہوتا تھا بالآخر ایک بلندی پر چڑھنے کے بعد بہت دور آگے کی طرف آئیس ریل کی لمبی پٹری نظر آئی۔ ربیلوے کے علاوہ ایک اور منظر بھی تھا جس کو دیکھ کر آئیس رک جانا پڑا۔ ربیلوے کی طرف سے چند سوار چلے آتے تھے۔

لارنس اعدا كى طرف برها\_

اس نے یو چھا۔'' کیاوہ دوست ہیں؟''

اعدانے کوئی جواب نددیا۔اس کے ہاتھ راکفل پر تھے اور اونٹ کے کجادے پرایک دوسرے وقطع کرتے ہوئے رکھے تھے۔جوبھی ہوں وہ تو تیارتھا۔

لارنس کا دایاں ہاتھ اس کے روالور پر پڑا۔ جب بید دونوں چھوٹے جھے بڑھ کرآگ آئے تو معلوم ہوا کہ ان کے پیش پیش جولوگ ہیں وہ عربی افواج سے تعلق رکھتے ہیں اور جب بہت قریب آن پہنچ تو پہلا سوار مضطرب صورت کے سرخ رنگ کی داڑھی والا ۔ انگریز عہدہ دار ہاران بائے نکلا۔ لارنس سن چکاتھا کہ وہ ریلو کے بعض حصول کواڑا دینے میں مدد کرر ہاہے وہ اس سے ل کرخوش ہوا۔ سن چکاتھا کہ وہ ریلو کے بیمنی ملاقات تھی۔ ایک دوسرے کے خیر مقدم کے بعد بید دونوں تن تنہا انگریز جونت بیان کی پہلی ملاقات تھی۔ ایک دوسرے کے خیر مقدم کے بعد بید دونوں تن تنہا انگریز جونت

نے موانعات کے باوجود جنگ عظیم میں اپنا کام کئے جارہے تھے اپنے استہ پرچل پڑے۔ دوسرے دن بیقافلہ ربلوے تک پہنچ گیااوراس کے ایک حصہ کواڑا دینے کی تیاریاں بعجلت کر لی گئیں۔ ڈائنا سنٹ کو اعدانے آج پہلی بار دیکھا جب سرنگ اڑتی اور اس کے ساتھ ریل کی پٹریاں بھی فضامیں بلند ہوتیں تو وہ خوش ہوتا اور قیمتے لگاتا تھا۔

لارنس اوراس کے ساتھیوں کے پاس اب پانی اتنارہ گیا تھا کہ وہ صرف ایک بار پی سکتے سے اس لیے انہوں نے اپنی شکیس بحر لیس اور صحرائے ال ہول میں سفر کا سب سے بدترین حصہ طے کرنے پر آمادہ ہوگئے۔

دو دن تک جس دوران انہیں ہونے کو بہت کم موقع ملاتھاوہ اس ویرانے میں آگے بوھتے رہے زمین سیاٹ تھی اور گرم وخشک ہوا برابران کے چیروں پردھول اڑار ہی تھی۔

کاروان کی قطار دومیل کمی ہوگئ تھی۔ جب وہ آگے بڑھتے جاتے تو انہیں وقا فو قا کوئی سراب نظر آ تا انہیں الجھن ہونے گئی اس لیے کہ سراب کی ان بڑی بڑی جھیلوں میں سے سواروں کی پرچھا کیاں ان کی طرف تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ لارنس کی آئیھیں اتن اکتا گئی تھیں کہ سراب اوراصلی چیزوں میں اتنی اکتا گئی تھیں کہ سراب اوراصلی چیزوں میں اتنی اکتا گئی تھیں کہ سراب اوراصلی کی خروں میں اتنیاز دشوار ہوگیا تھا۔ میں معلوم کرنے کے لیے کہ سب آ دمی موجود جیں یا نہیں وہ انہیں شار کرنے کی کوشش کرتار ہا تھا دو تین دفتہ کے شاریس معلوم ہوا کہ ایک کی ہے۔

آ خرکارشارکرتاوہ کاروان کےسرے تک جا پہنچااور بیمعلوم کر کےاسے بڑی ایوی ہوئی کہ اس کی گنتی سیح تھی ایک عرب خالی اونٹ لیے چلاآ تا تھا۔

لارنس کو بہت غصر آیا اس اونٹ کے سوار نے اس کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی اور یہ بات لارنس کو تخت نالپند تھی کہ اس طرح کوئی شخص کھوجائے اور سختیاں جمیلتار ہے۔

اونٹ والے نے کہا۔ بیرغاصم کا اونٹ ہے۔

وه خود کہاں ہے۔

آدى نے جواب دیا۔

حضور المجھاس کی کیا خرر

ایک ایک کے پاس سے لارنس غاصم کا پہتہ بوچھتا ہوا گزرا۔ آخر کارسب کو ماننا پڑا کہ وہ کھوگیا۔ لارنس کی سجھ میں نہ آتا تھا کہ آخراب کیا کیا جائے۔

غاصم کی میل پیچےرہ گیا ہوگا اور پچ تو یہ ہے کہ بیاس کے مارے اب تک مربھی چکا ہوگا اس کی تلاش میں کسی دوسر ہے کو جیجنے کا مطلب میر تھا کہ وہ بھی ختم ہوجائے گا۔غذا اور پانی کی قلت کے سبب سبب کے سب کمز ور ہوگئے تھے اور اس دہشت ناک سفر نے ان کی ساری قوت بٹھا دی تھی۔ گشدہ غاصم کو بچانے کی کوشش کو سبب کے سب دراصل فضول سبجھتے تھے۔انہوں نے کہا اس کے ہم پرکوئی حقوق نہیں ہیں اور وہ شخص اس قابل بھی نہ تھا کہ اس کے لیے تر دو کیا جائے۔

لارنس اس پرغور کرنے لگا۔وہ ان کا قائد تھااس لیے خود پرلا زم تمجیما کہ واپس جائے اور اس بے وقوف کا پیتہ چلانے کی کوشش کرے۔

اگروہ قائد تھا تو کیااس پر یہ بھی لازم تھا کہ ایک فضول عرب کی تلاش میں جومکن ہے اس وقت تک مرچکا ہو۔اپنی جان کوسیح معنی میں جو کھوں میں ڈالے۔

دل ہی دل میں بیروچتے ہوئے اس نے اپنے اونٹ کی تکیل چیچیے کی طرف موڑی دی۔ تقریباً دو گھنٹوں بعدا کیک انسانی پیکر تلملاتی دھوپ میں سامنے ہے آتاد کھائی دیا۔

كياريجى كوئى دهوكددين والاسراب تقايا كوئى جمار ى تقى ياكوئى شخص تقا؟

لارنس نے للکا رکر پکارا۔ جواب میں ہاتھوں کی کمز درحرکت نظر آئی۔ بیای کا آ دمی تھا لارنس اپنے اونٹ کوآ کے بڑھالے گیا اور نیم اند ھے اور پیاس سے دیوانے غاصم کواٹھالیا۔ اور اس کو اونٹ پرڈال کر پھر دوبارہ قافلہ کی طرف روانہ ہو گیا۔

دھند میں دوسر بے پیکر بھی تا چتے نظر آئے۔ اعدا اور دو اور شخص لارنس کی تلاش میں لوٹ آئے تھے۔ اگر چہروہ غاصم کے ملنے پرخوش تھے لیکن کیے بعد دیگر ہوں آن کو گالیاں دینے لگے جس نے ان کے قائد اعظم کی زندگی کوخطرہ میں ڈال دیا تھا ساتھ ہی انہوں نے لارنس کو بھی ا تناہی برا بھلا کہا

کیونکہاس نے اس نا کارہ بے وقوف کے لیےاپی جان جو کھوں میں ڈالی تھی۔

اس سفر میں پندرہ دن گزر چکے تھے۔سفر کی سخت ترین صعوبتوں سے قطع نظر اس سفر کا یہی سب سے زیادہ ہیجان انگیز واقعہ تھا۔

شامختم ہوئی توابیامعلوم ہوا کہ گویاریت کا ایک بہت بڑا طوفان بڑا چلا آ رہاہے۔ریت کپڑوں سے گزرکرڈستی معلوم ہوتی اورجیم پرسینکڑوں سخت شکریزوں کی طرح آ آ کر کگتی۔

ان مصائب پرطرفہ یہ کہ پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایک صورت میں کھانا کھانا جماقت تھی اس لیے کہاس سے پیاس اور بڑھ جاتی۔

اس لیے انہوں نے کچھ نہ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ لارنس کی طرح سب کا یہی خیال تھا کہ دوسرے دن نخلتان تک پہنچنے کی تو قع پوری ہوگی وہ اب صحراکی زندگی کے آلام ومصائب سے مانوس ہو چلا تھا اس کا جسم کوڑا بنانے کی مضبوط بٹی ہوئی رسی کی طرح سخت ہوگیا تھا۔ اور اس کے جسم پر قاہرہ کے زمانہ قیام میں جو ملائمت آگئ تھی وہ دور ہوگئ تھی۔

رات کی خنکی میں مختصر ہے آرام کے بعد سوار پھراپی سوار یوں کو لیے تیزی سے لیکن پوری خبر داری کے ساتھ آگے بڑھے تا کہ اس زمین دوز کنوئیں تک پہنچ سکیں جو وادی سر ہان کے ثال میں 50 میل آگے تھا۔

ایک بوجھاڑ ہوگئ اوراس میں ان کا ایک آ دی ایک وحشت ناک چیخ کے ساتھ اڑ کھڑ اکر کر پڑا۔ گولی اس ایک بوجھاڑ ہوگئ اوراس میں ان کا ایک آ دی ایک وحشت ناک چیخ کے ساتھ اڑ کھڑ اکر کر پڑا۔ گولی اس کے سر میں لگی تھی زمین تک چینچنے سے پہلے ہی وہ مرچکا تھا لارنس نے اپنے لوگوں کوفورا اونٹوں سے انرنے کا تھم دیا تا کہ گولیاں چلانے والوں سے بیچنے کے لیے اونٹوں کی آ ڈیکڑ سکیں۔

لیکن مرنے والے کے ساتھی تو فق نہ کر سکے اور جس طرف سے ہندوتوں کی آواز آئی تھی اس طرف ہلہ بول دیا نعرہ لگا کر انہوں نے ریتلے ٹیلے کا محاصرہ کرلیا اور جب دوسری طرف مڑے تو انہیں نظر سے اوچھل ہوتا ہوا غبار نظر آیا جو تملہ آور جماعت کے بھا گئے سے پیدا ہو گیا تھا۔ اس بات کوکوئی زیادہ اہمیت نددی گئی۔ عرب جب بھی اس عجب ملک میں سفر کرتے ہیں یا جہاں کہیں بھی سفر کرتے ہیں یا جہاں کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو حملہ کی مقادمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ سے صرف خدائی مثیت تھی کہ ایک منحوس کولی ان کے ایک ساتھی کے آگی۔ اس کو پھروں کے ڈھیر کے نیچے دفن کر دیا گیا تا کہ لاش مردہ خور جانوروں سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھ گیا اس حادثہ نے لارنس کو فکر مند کر دیا تھا۔ ' و جھ' سے روائی کے بعد دہمن کی یہ پہلی ضرب تھی جو انہیں سہنی پڑی حادثہ نے در انہیں سمنی پڑی

بہرحال کنوؤں تک وہ بہت جلد پہنچ گئے اور وہاں اتر پڑے قاصد جس کاعرصہ سے انتظار تھا یہاں پینجر لے آیا کہ اعداابو طے کے قبیلے آ گے کی وادی میں اتر ہے ہوئے ہیں۔

سفر کا پہلاحصہ تو ختم ہو گیا۔ دوسری چیز محاصرہ عقبہ کے منصوبہ کی تکمیل تھی۔ لارنس کو ابھی یعنین نہ تھا کہ یہ ملک جس میں اِس کو سفر کرنا ہے اس کا ہم نوا ہو چکا ہے سر ہان کی لمبی چوڑی وادی پرجس شخ کی حکومت تھی ابھی اے ترغیب وینا باقی تھا۔ شخ سے ملنے کے لئے اعدا کو بھیجا گیا۔ لارنس نے اس کے کجاوے کے بیٹچوں میں سونے کی چھ تھیلیاں بھر دیں تا کہ شخ کو ترغیب دینے میں ان سے مرد ملے۔

ایک ہفتہ تک لاڑنس قبیلہ Howeitat کے کیمپ کا خاص مہمان رہا اور ابتدائی تین دن کھانے پینے بات چیت کرنے اور سوتے رہنے ہیں گزر گئے۔

تیسرے دن وہ سربان کی طرف روانہ ہوئے۔اگر چہ سابق میں دوایک سانپوں کے سبب
پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب پا پیادہ لوگوں کا بہت سا وقت پست جھاڑ یوں پر کنڑیاں مارنے
میں صرف ہونے لگا۔رات کے وقت سانپ نکل آتے اور لوگوں کے کمبلوں پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاتے۔
اس لیے صبح کے وقت بستر سے اٹھنا بڑا نازک کام تھا۔ اس لیے کہ انہیں بھی یقین نہ ہوسکتا تھا کہ کوئی
سانپ ان کے بستر کا حصہ دار تو نہیں ہوگیا ہے۔سانپوں نے قطع نظر بیس خربڑے واقعات سے خالی تھا
جون کے آغاز ہی پراعد الارنس سے پھر آ ملا اور بیڈو شخبری لایا کہ ترکوں کے پڑاؤ کے مقاموں کو چھوڑ کر
ملک کاباتی حصہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔

مستقبل قریب کے متعلق لارنس گہری سوچ میں پڑگیا۔ایک امراق یہ تھا کہ عقبہ پرحملہ کیا جائے۔لیک اور اور یہ تھا کہ عقبہ پرحملہ کیا جائے۔لیکن وہ اس کا تعین کر لینا چا ہتا تھا کہ میسو پیٹیمیا کی سرحد تک سارا ملک ترکوں کو شکست دینے میں مدو کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا یا نہیں ایک ایسے وقت میں جب کہ سونا بے دریخ صرف کیا جا رہا تھا اور اطلاعات کے لیے ترک بڑی بڑی رقمیں صرف کررہے تھے دوسروں کو شال کے شیخوں سے ملنے پر آ مادہ کرنا خطرہ سے خالی نہ تھا۔

اس کے لیے دشمن سے پے ہوئے علاقوں میں 14 '15 روز کے طویل سفر کی ضرورت تھی اور معلومات حاصل کرنے کا واحد ذریعیر ترکوں کے منصوبہ کا معلوم کرنا تھا۔ اس لیے بیدلازم آیا کہ خود لارنس کو جانا چا ہے۔ مصیبت بیتھی کہ عرب چا ہتے تھے کہ وہ انہیں کے ساتھ تھہرار ہے اس لیے اس کو چوری چھے سے کھسک جانا پڑا کی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ 3 سے 18 جون تک لارنس پر کیا پچھ گزرگی ۔ عرب جب وادی سر بان کے شالی سرے پرنیگ تل پہنچ گئے تو لارنس غائب ہو گیا اور واپس اس طرح ہوا گویا وہ شام کی چہل قدمی سے واپس ہور ہا ہے یعنی ایک لحمہ کے لیے تو کیمپ کو اس کی کوئی خبر نہیں ملی کہ ایک وہ جو اب دینے کیکن وہ جو اب دینے کیکن وہ جو اب دینے بھی اور کھر اور کم اور اور ای تا تھا۔

صرف اتناكهما-" كيه باتنهين بعلبك موآيا-

لیکن ای ''بعلب ہوآیا'' والے فقرے سے 5 سومیل کے سفر کی واستان پوشیدہ تھی وہ ترکوں کے پڑاؤاوران کی افواج کے درمیان نیز جرمن افسروں کی مجلسوں میں گھومتا گھامتا پھرا۔ نا قابل یقین خطروں سے اسے گزرنا پڑا ہوگا۔ اس لیے کہڑک گرفتار شدہ جاسوسوں سے رازمعلوم کرنے کے لیے ختہ ہونکا سزائیں دیے تھاورمعانہیں پھانی دے دی جاتی تھی یاقتی کردیا جاتا تھا۔

لارنس نے فوجی صدر مقام کے جرمن عہدہ داروں سے ان کے آئندہ منصوبوں پر بحت کی اور معلومات کے ساتھ لوٹا جو آئندہ چل کر بہت کار آمد ثابت ہوئے وہ ترکوں میں بھی گھل مل گیا اور ایک گرم گرم بحث مباحثوں میں بھی شریک رہاجس میں اس پرغور کیا جا تا تھا کہ عربوں کے اس انبوہ کے

متعلق کیا کیا جائے جن کی طرف سے جنوب میں خطرہ لگا ہوا ہے اس نے بڑے ہی ٹھنڈے دل سے اس پراتفاق کیا کہ 'اس دیوانہ انگریز کو پکڑے جانے کے بعد (اوروہ بہت جلد ہی پکڑلیا جائے گا) خت سزادینی چاہیے جو بے شارمزاحمتوں کا سبب بناہوا ہے۔

سزادینی چاہیے جوبے شار مزاحمتوں کا سبب بنا ہوا ہے۔ چند گھنٹے اس نے دمشق میں بھی گزارے اور غلہ کا تاجر کے بھیس میں ان اشیاء کی خرید وفروخت کرتا پھرا جواس کی ملکیت نہ تھے کچھ عرصہ کے لیے وہ در زیوں کے ملک میں گھومتا پھرا۔ ترکوں کے ایک بچمپ سے جب معلومات حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ نظر نہ آیا تو اس نے عورت کا روپ دھارن کرلیا۔

یہ سولہ روزتمام کے تمام اس نے دشمن کے ملک میں ان لوگوں کے میل جول میں گزار ہے جو چند ہی سکوں کے بدلے اس کا راز افشاء کر سکتے تھے۔ عربوں کی محافظت سے خود کوعلیحدہ ہونے کی ساعت سے لے کرواپسی تک وہ اپنی جان تھیلی میں لئے رہا اور اس کے متعلق کہا تو یہ کہا'' پچھ بات نہیں بعلبک ہوآیا۔''

یہ ایسا جواب تھا جو بچہاپی ماں کو پکھ دیرتک غائب رہنے کے بعد دیا کرتا ہے۔ تم قیاس کر سکتے ہو کہ ماں اپنے بچہ نے یہی بوچھے گی۔'' کہاں گئے ہوئے تھے بیٹا؟

مختلف عمروں اور تمام ملکوں کے بیچ حسب عادت یہی جواب دیں گے اونھ! میں تو تھیل رہاتھا۔

کہنے سننے میں اور تیاریوں میں کافی وقت گزر چکا تھا۔اس لیے لارنس کی اپنے پراسرارسفر سے واپسی کے دوسر ہے ہی دن عقبہ کی مہم کی دوسری منزل شروع ہوگئی۔

یہ جماعت پانچ سونتخب آدمیوں کڑے سواروں اور ریکتان کے منجھے ہوئے لڑنے والوں پر مشتمل تھی۔ پانی کے اللے مرکز بیرتک تو سفر تیزی سے طے ہو گیا۔ لیکن یہ معلوم کر کے لارنس کو ناخوشگوار چرت ہوئی کہ دو کنوؤں کو ترکوں نے اڑا دیا ہے اور پانی کوز ہر آلود کرنے کے لیے مردہ اونٹ ان میں ڈال دیے ہیں۔ بلاشبہ دشمن کوسر ہان میں جمع ہونے والے عربوں کی تعدداد کی طرف سے شبہ

پیدا ہو گیا تھا۔اوروہ اس علاقہ کے پانی کے ذخیروں کو تباہ کر کے ان کی نقل وحر کت کوروک دینا چاہتے۔ تھے۔

اس کے معنی مزید تعویف کے تھے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ترک کیا کیا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نیز ان قبیلوں سے دوئی گانٹھنے کے لیے جوعقبہ کے راستہ پر قابض تھے۔ جنوب کی طرف قاصد دوڑائے گئے۔ لارنس جفر کی طرف بڑھا جہاں کنویں جزوی طور پر تباہ کئے گئے تھے اور یہاں بھی اور زیادہ قیمتی وقت ان کنوؤں کو آب رسانی کے قابل بنانے میں صرف ہوگیا۔

پانی ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز تھا۔ایک وقت کی غذا کونظر انداز کیا جاسکتا تھالیکن پانی پر موت و حیات کا انحصار تھا اور ہر تباہ شدہ کنواں موت کے بہت زیادہ قریب آ لگنے کا امکان پیدا کردیتا تھا۔

تیزی اور بے پینی سے کام کر کے انہوں نے کنوؤں سے کوڑا کر کٹ اور پھروں کو باہر نکالا۔ جوڈا کنامائیٹ سے اڑا کران میں جھونک دیئے گئے تھے۔ آخر کارپانی تک رسائی نصیب ہوئی جس سے اونٹوں اور انسانوں کی جان میں جان آئی۔

ترکوں کی اس نارواحر کت کا تو ڈخروری تھااس لیے لارنس نے ریلوے پرایک فوری حملہ کی تیاری کرلی تا کہان کی توجہ صحرا کے عربوں سے ہٹ کراپنی قریب ترمصیبت کی طرف مرکوز ہوجائے۔

یہ ایک پر تعفن صورت حال تھی۔ ترکوں نے کنوؤں کو تواڑا دیا تھا اورخود یہ بھی بیٹھے تھے کہ''
ای پرحملہ آ درع بوں کا خاتمہ ہے۔'' چند ہی میل کے فاصلہ پر مآن کی ترکی محافظ فوج بھی اس صورت حالت ہے ہے انتہا خوش تھی اس لیے کہ یہاں سے سواروں کا ایک دستہ گتاخ عربوں کی تا دیب کے لیے وادی سر ہان کو گیا ہوا تھا۔ وہ سمجھے کہ عربوں کے خاتمہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔

جوبات ان کے علم میں نہ تھی وہ یتھی کہ عرب ان کی نظر بچا کرنگل چکے تھے اور سواروں کا دستہ گویا جنگلی ہنس کے پیچھے دوڑا چلا جار ہا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ '' ذکیل عرب''ان کنووَں تک پہنچ چکے ہیں جہاں پانی کافی مقدار میں تھا۔ لارنس بڑی پھرتی سے عذریر الحج کے ریلوے اٹیشن تک جا پہنچا جو ما آن سے چند ہی میل جنوب میں واقع تھا۔ یہاں کے محافظ دستہ نے 500 گر جتے عربوں کو جود یکھا تو بھونچکا ہو کررہ گئے اور متعقرکی چوکی پر بھاگ کر پناہ کی اور لارنس کواپنے کام میں مشغول دیکھتے رہے۔

لارٹس نے بھک ہے اڑ جانے والا مادہ اس طرح پھیلا یا کہ دس بل اور اس کے درمیان کی ریمیان کی ریمیان کی ریمیان کی ریمیان کی ریمیان کی اور ان کے کافی تھا۔ ہر دفعہ کے اڑنے میں پھر وں اور گر دوغبار کا طوفان بلند ہوتا اور ثال وجنوب میں ترکوں کی چوکیاں ان دھا کوں کوئٹ کر بدحواس ہوجا تیں ۔ متعقر کے ترک عہدہ دار لارٹس کورو کئے میں بے بس تھے اور دہشت آفریں برقی تارا ادھر ادھر دوڑ ارہے تھے کہ ہزاروں عربہم برچڑھ آئے ہیں۔ لائن تباہ کردی گئی پلوں کو اڑ ادیا گیا۔

لارنس بس يہي چاہتا تھا كەركى بدحواس ہوكرادهرادهردور نے لگيس تو وہ ايك بہت ہى اہم چوكى اباال لسان پر ضرب لگا كر ريلوے لائن سے اس كا تعلق بالكل تور دے اس چوكى سے درہ Neghelshtar كى محافظت ہوتى تھى اور جب تك اس پر دشمنوں كا تسلط باقى رہتا لارنس كا عقبہ تك پنچنا ناممكن تھا۔

است چندف کا تنگ ڈھلوان راست پہاڑی کا نام ہے۔ جہاں سے چندف کا تنگ ڈھلوان راست فیج آتا ہے۔ یہ اتنا ڈھلوان ہے کہ بی وٹم کھا تا ہوا نیچ تک پہنچا ہے اس کے دونوں بازوؤں پر گہری گھا ٹیوں میں محض نشیب ہی نشیب تھا اور ذرای چوک کے معنی کئی سوفٹ نشیب میں گر کر مرجانے کے گھا ٹیوں میں محض نشیب ہی نشیب تھا اور ذرای چوک کے معنی کئی سوفٹ نشیب میں گر کر مرجانے کے تھے۔ جب تک اس درہ پر ترکوں کا قبضہ باقی تھا لارنس کا اس میدان تک پہنچنا ناممکن تھا جہاں سے عقبہ کی سرئک شروع ہوتی تھی اور اگروہ اس کو فتح کر لیتا تو اس کے لیے راستہ صاف تھا اور ترکوں کو لائن کی طرف بیچھے ہے جانا پڑتا۔

یہ کام بظاہر بہت آ سان معلوم ہوتا تھا۔لیکن لارنس نے جب سنا کہ Abael یہ کام بظاہر بہت آ سان معلوم ہوتا تھا۔لیکن لارنس نے جب سنا کہ Lissan اباال لسان کی محافظت کے لیے بجائے مختفری فوج کے 900 طاقتور سپاہیوں کا دستہ مشین گنوں ہے لیس موجود ہے توا ہے زبردست دھیکالگا۔

اس کوسر کرنالو ہے کے چنے چبانا تھا۔لیکن لارٹس نے ہمت نہیں ہاری۔ترک سد ھے ہوئے تھے۔خندقوں میں اور چوکیوں سے لڑنے کے لیے ان کی تربیت ہوئی تھی اور عرب گور بلالڑائیوں کے ماہر تھے کمین گاہوں سے گولیاں چلانا 'چھا پے مارنا اور بھاگ جانا جانے تھے لارٹس نے سوچا کہ انہیں عربوں کی مددے ترکوں کو اتنا ختہ کردینا جا ہے کہ بالآخروہ بھاگ کھڑے ہوں۔

عین اس وفت جب کہ ترک پر گیاہ ڈھلوانوں پراپنے خیموں میں چین کی نیند ہوئے ہوئے سے لئے ۔ لارنس نے اپنی فوج کی ٹیٹریاں بنا ئیں اور ہر ٹیٹری کواطراف کی پہاڑیوں کی کمین گاہوں میں بھیج دیا تڑ کے کی ٹھنڈی گھڑی تھی ۔ اور لارنس اس قاصد کا منتظر تھا جو آ کر رہے کہنے والا تھا کہ دیل اور مرڑک کی ٹیٹراف کی لائن کاٹ دی گئی ہے۔ اس سے ترکوں کے کمک طلب کرنے کا سد باب ہوجاتا تھا۔

جوں ہی بیخوش آئند خبر ملی اس نے اپنی بندوق اٹھا کر کندھے سے لگادی۔ دہشن کے کیمپ کی طرف اس کا پہلا فائیر ہونا ہی تھا کہ عربوں نے کمین گاہوں سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع کردی۔

ترک چیختے چلائے 'بے تر یبی ہے گڑ بڑآ کراپنے خیموں اور کمبلوں سے باہر نکل آئے۔
لارنس دوسرے نا گہانی حملہ کے لیے بھی تیار تھا ۔ عربوں کے پاس Mountain فتم کی بندوقیں
تھیں ۔ ان سے فورا کام لیا جانے لگا۔ شلوں کے پھٹ پڑنے پرعرب ہننے لگے۔ عرب اس چٹان سے
اس چٹان پر بھا گے پھرتے تھے ۔ کہی ایک حالت بیں کھڑ ہے نہ ہونے کے سبب ان کونشانہ بنانا بھی
مشکل ہو گیا تھا کہیں کہیں ایک آ دھ ترک باز دوک کوڈ ھیلا چھوڑ کر زبین پرگر پڑتا اور جان دے دیتا۔
بعض ایسے جوز خمول کی مرجم پی کے لیے گھٹے ہوئے کھک جاتے۔

صبح کی شندی ہوااب ختم ہو چکی تھی۔ چٹا نیں اتن گرم ہوگئ تھیں کہ ان کے نیچے پناہ لینا مشکل ہوگیا تھیا در مسلسل چھوٹے رہنے سے بندوقیں بھی اتنی گرم ہوگئی تھیں کہ انہیں ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ترکوں کو بید دھوکہ دینے کے لیے کہ پہاڑیاں آ دمیوں سے پٹی ہوئی ہیں۔ اب چٹان پہ چٹان دوڑنا بھی۔ مشکل ہوگئا تھا۔ خود عرب بہت جلد جلد تھکتے جارہے تھے اور پانی کی بوتلیں تقریباً خالی ہو چکی تھیں کہ سکل ہوگئا تھا۔ خود عرب بہت جلد جلد تھکتے جارہے تھے اور پانی کی بوتلیں تقریباً خالی ہو چکی تھیں کہ لیکن سخت دھوپ کی اذبیت کے باوجود لارنس کو بہر حال لڑائی جاری رکھنا تھی۔ چٹا نیں اتنی گرم تھیں کہ

نشانہ جمانے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو زمین کی گرمی ان کا گوشت جلا ڈالتی۔ بندوقوں کا لوہااس سے بھی زیادہ گرم تھا۔ عرب بھی صحیح وسالم چی کرنہیں نکل رہے تھے کسی چٹان کے پیچھے پڑی ہوئی ٹائلیس یا کسی چٹان کے چھچے پر ٹیکتے ہوئے ہاتھ اس قربانی کے خاموش گواہ تھے جوانہیں اپنی جنگ آزادی میں دینی پڑی تھی۔

پیاس کا مارا ہوالا رئس سامیر میں دم لینے کے لیے ایک چٹان کے پیچھے ہولیا اور عین ای وقت بوڑ ھا اعدا اس کے قریب آن پہنچا اور یوں طعنے سانے لگا۔

ہے کیا حماقت ہے صرف بکواس ہی بکواس اور کام کچھ بھی نہیں۔ گرمی نے لارنس کو بہت بد مزاج بنادیا تھا۔اس نے بگڑ کرکہا۔

'' بالکل غلط کہتے ہو۔ساری مصیبت سیہے کہ تمہارے آ دمی بندوق چلاتے تو بہت ہیں کیکن نشانہ بہت کم کو بناتے ہیں۔

اعداا تنہائی غضب ناک ہوگیا اور چیخ کر گھوڑ الانے کا حکم دیتے ہوئے تیزی سے بہاڑی کے اوپر بھا گا۔اس کے بعض آ دمی بھی اس کے بیچھے جھپٹے لارنس بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر جا پہنچا جہاں غضب ناک اعدا کھڑ اقتمیں کھار ہاتھا۔

لارنس نے بوچھابہت خوب!اب کیا ہوگا۔

اعدانے جواب دیااونٹوں پر بیٹھ کرمیرے پیچھے آؤاگر بیددیکھنا چاہتے ہو کہایک بوڑ ھا آ دمی بھی کیا کچھ کرسکتا ہے۔

قبل اس کے کہ اس کوروکا جائے وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ پانچ اور گھوڑ ہے سواروں نے اس کی تقلید کی ۔ للکار کر اپنے آ دمیوں کو پہاڑی سے ہٹ جانے کا حکم دیتے ہوئے لارنس اپنے اونٹ کی طرف جھپٹا۔ وہ جوش سے دیوانہ ہو کر دوڑ پڑے اور جب اپنی سوار یوں پر سوار ہوئے تو انہیں ایک تیز چیخ سائی دی۔ اور معا بعد اعد اپہاڑی پر سے چیشم زدن میں راست ترکوں پر حملہ آ ور ہوتا نظر آیا۔ اب صرف ایک کام باقی رہ گیا تھا۔ اگر چہ کہ یہ بظام موت کے گھاٹ اتر نا معلوم ہوتا تھالیکن اعداکی مدد ضروری تھی۔ لارنس نے ینچے کی طرف اشارہ کیا۔وہ اتنا ہے دم ہو چکا تھا کہ چیخ

بھی نہ سکتا تھا۔اشارہ پاتے ہی اونٹ والوں نے ازخو درفتہ ہو کرتا خت کردی۔ پہاڑی پر گولیاں بر سنے

لگیں۔ شہ سواروں کی صفوں میں نامبارک رضح نے تھے۔جس کے بعد اونٹ والے بھا گتے

ہوئے جمکھٹے کے راستے پر پڑ گئے۔ لارنس کے دونوں باز دون سے ان لوگوں نے اللہ اکبر کے نعروں

کے ساتھ ہاتھ بلند کر لیے اور جوں ہی جھیٹ پڑے یکا یک پر ہیبت طریقتہ پر بدحواس اونٹوں کے

یانووں میں کیلے جانے گئے۔

طبی امداد کا کوئی موقع نہ تھا پس جو گھائل ہو کر گراوہ ختم ہوگیا۔ ترک مقابل میں اپی صفوں میں جے ہوئے تھے۔ شہ سواروں نے ان پر ضرب لگائی اوران میں گھس پڑے اوررخ بدل بدل کران کے میمنہ ومیسرہ پر حملے کئے۔ لارنس کی سرکردگی میں اونٹ والے ترکوں کو پیتے ہوئے ان میں گھس پڑے اور دائیں بائیں طرف بلیٹ کران کو محصور کر لیا بیسب پھھ آ نا فانا دم کے دم میں ہوگیا جو تا خت پہلے نائمکن دکھائی و پی تھی وہ اب فتح میں بدل گئی تھی ڈھلانوں پر 300 سے زائد لاشیں بے ترتیب پڑی ہوئی تھیں اوران ہی کے خیموں کے باقیات کے قریب 200 ترک قیدی پکڑ کر جکڑ لیے گئے تھے اور جو باقی تھے وہ تگ وادیوں میں ریلوے کی طرف بھا کے جارہ سے انتقام کے پیاسے عرب نعرے کا کران کا تعاق قب کررہ ہے تھے۔ لارنس نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ اعدا کے بلہ کے پیچھے جو جو بخونا نہ تا خت کی گئی اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ لارنس کو اپنے منصوبوں کا انجام نظر آنے لگا۔ وہ اس پر بشکل بھین کرسکتا تھا کہ صرف گھنٹہ بھر ہی میں ترکوں کی مضبوط شفین موت اور تباہی کا مقال بن جائیں گی۔

عقبه كے ليے راستداب كھلا ہوا تھا۔

اعداجوخون کی پیاس اور تاخت کی بیجان سے دیوانہ ہور ہاتھا واپس آیااس کے پتول کے غلاف میں گولیوں سے سوراخ ہوگئے تھے۔اس کی دور بین پاش ہو چکی تھی اور اس کی تلوار کی میان کی دھجیاں اڑگئی تھیں۔ جب اس کی سواری کا گھوڑ اگولی کا نشانہ بن چکا تو اس نے پاپیادہ قتل وخون جاری رکھا۔اس کے لباس میں نصف درجن گولیوں سے سوراخ ہوگئے تھے لیکن عجیب حیرت ہے کہ وہ

خود بداغ نكل آياتها\_

چند گھنٹوں تک عرب ترکوں کے بمپ میں مال غنیمت کی تلاش کرتے مردوں کے جسم سے وردیاں اتارتے پھرتے رہے۔ اس کا بقیجہ یہ بوا کہ دوسرے دن مسج میں بیشتر آ دمی اپنے لیم چوڑے عربی لباسوں کے اوپر سپاہیوں کا چھوٹا چست کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ہرایک کے کندھے پرایک بندوق لکتی تھی۔ پعضوں کے پاس دویاس سے بھی ذائدر یوالور تھے اور بعض ایسے تھے جن کے پاس چھرے تھے۔ ان میں کا ہرایک ایک چانا پھرتا فوجی گودام دکھائی دیتا تھا۔

عقبہ کی طرف آخری پیش قدمی شروع کرنے سے پہنلے ایک اور چوکی کوسر کرنا تھا جو بہت تک وادی میں واقع تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا اس لیے کہ چوکی پہاڑی کی عین چوٹی پر واقع تھی اور اگر وہاں کوئی مشین گن ہوتی تو حملہ آور کا چوٹی تک چہنچنے سے پہلے ہی خاتمہ ہوجانا پھینی تھا۔

یہاں پھر لارنس کی غیر معمولی قابلیت کی دوسری مثال ملتی ہے کہ کس طرح اس نے ایک عجیب اورا نوکھی صورت حال ہے بہتری کی صورت نکالی۔

عربوں نے جب چوکی کودیکھا تو جاندگی روشی میں چٹان کی چوٹی پرنظر آنے والے صاف منظر کی طرف اشارہ کرنے گئے۔ انہوں نے بڑے اکھڑین سے کہا کہ چوکی پرحملد کی کوشش کرنا دیوانہ پن ہے۔

لارنس ہنس پڑااور کہا کہ ہم آج ہی رات کواس چوکی پر قبضہ کرلیں گے۔ عرب مشتر نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔

لارنس نے کہا۔ گھنٹہ بھر میں چاند کی روثنی غائب ہوجائے گی اوراس وقت ہم حملہ کردیں گے۔ عربوں نے دوبارہ اسے شبہ کی نظر سے دیکھا۔ آسان کی وسعت چاند کی خنک روثنی سے جگمگار ہی تھی۔ابر کانام ونشان بھی نہتھا۔

لارنس نے اصرار سے کہا۔اے طعنہ دینے والو! جانداب غائب ہو جائے گا۔ پچھ دیر کے لے آسان کی فضاء سے روپوش ہو جائے گا اور ہم دشمن پر قابو پالیس گے۔لارنس جانتا تھا کہ اس رات

مر يزنے والاتھا۔

یدایک انوکھا منظر تھا۔ لارنس کے ہر تول وفعل پرعربوں کو ایسا اعتاد ہوتا کہ وہ اپنی فہم و بصیرت سے قطع نظر کر کے اس موعودہ فسول گری کا کرشمہ دیکھنے کے لیے چٹان کے سامیر میں کھڑے ہوگئے۔

ایک گھنٹ گزرگیا۔لیکن آسان پرابر کا کوئی گلزا بھی نمودار نہ ہوا۔ یکا یک کسی عرب نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ سروہ ی کے ٹم کی طرح چاند پرسایہ سا آگیا تھا۔ عربوں نے جیرت سے منہ کھول دیا اور تمکنی باند ہے دیکھنے لگے۔ سایہ بڑھتا گیا اور انہوں نے اپنے قائد کی طرف ڈگاہ ڈالی۔

لارنس نے سر ہلا دیا۔ گویاوہ کہدر ہاتھاد یکھا! میں یہی کہتا تھا تا!

پہاڑی کی چوٹی پر تو ہم پرست ترکوں کا دھیان بھی اس سابید کی طرف دوڑ گیا تھا۔ان کے خزد یک بید بلائے آسانی تھی۔انہوں نے سمجھا ابر سے پاک صاف آسان پرکوئی بڑی بلا چاند سے دوثنی چھین رہی ہے۔عموما خیال کیا جاتا ہے کہ بلا کے دفعیہ میں آواز بہت اثر رکھتی ہے اس خیال سے وہ اپنی سنسان چوکی کے باہر کھڑے برتن اور تھا لے پیٹنے گے اور اپنی نہائی او نجی آواز میں چیخن چلانا شروع کیا۔

انہوں نے اس بلیاتی سامیدی طرف بندوقیں بھی سرکیں۔ ان کی تمام مناجاتوں 'بدوعاؤں اور چیخ دپ کارے باوجود آہتہ آہتہ کیکن بھی خور پرچا ندنظرے تو ہوگیا۔ جب بالکل تاریکی چھا گئی تولارنس تک راستہ سے اپنے لوگوں کو لے کراو پر چڑ ھااور بین ای وقت جب کہ ترکوں کا خوف وہراس اپنی اختماء کو بینی چکا تھا۔۔۔۔اس سے اپنی اختماء کو بینی چکا تھا۔۔۔۔اس سے بالکل روپوش ہو چکا تھا۔۔۔۔اس سے بھی زیادہ بدشگون سائے ان کے اطراف جمع ہوگئے اوران کی سیدگری کا وہیں خاتمہ ہوگیا۔

لارنس کے اس کارنامہ کی عربوں میں دھوم کچ گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کا قائد یقینا کوئی مافوق البشر ہتی ہے۔ اس لیے کہ آسمان تک اس کے زیراقتد ارہے اس نے اسنے روشن چاند کومضر خیال کیا اس لیے اس کی روشنی ہی ختم کردی۔ خدا کی پناہ! جو شخص سے تک کرسکتا ہووہ سب پچھ کرسکتا سکوت اور خاموثی کا خیال ندر کھ کرعرب آ گے بڑھے اور جب چٹان کی چوٹی پر پنچے تو گہری نظر سے ہر منظر کود مکھنے گئے۔ لارنس خوش تھا کہ اس کی تو قع کے مطابق اس کا منصوبہ بروئے کار آتا جا رہا ہے۔

تمام ترکی فوجیس عقبہ اور عقبہ کی چوکیوں پر بلالی گئی تھیں ۔ انہیں ایک حملہ کا خوف لگا ہوا تھا لیکن سمندر کی طرف ہے!

بڑی احتیاط سے لارنس اپ آ دمیوں کو وادی اعظم Ithem سے کر گزر گیا جس کے بعد وہ ایک شخافتد ام کے لیے تیار ہوگئے۔

لڑائی کی خبریں اور عربوں کی کامیابی کی اطلاعیں پہاڑی خانہ بدوشوں میں بھی پھلنے لگیں اور وہ دودو تین تین کر کے ای طرف کھنچ چلے آتے تھے اور شریک ہوتے جاتے تھے۔ لارنس فضول لڑائی لڑٹا لپند نہیں کرتا تھا۔ آدمیوں کی جائیں تلف ہونا اے گوارار نہ تھا اور یہ بات بھی اے گوارانہ تھی کہ خودراست کی ہلاکت کی ذمہ داری ایٹے سرلے۔

سفید جھنڈے کی پناہ لے کراس نے ترکی عہدہ دار سے دبط ضبط پیدا کیا اور اس سے بات چیت کی اس سے قبل دوسفید جھنڈوں والے قاصد گولی کا نشانہ بن چکے تھے۔ ترکی عہدہ داروں نے حیرت اور کمی قدرخوف سے ان دہشت ناک فوجوں کودیکھا جولارنس کے پیچھے کھڑی تھیں۔

لارنس نے کہا! یوتو آپ جانتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں اور لمحد بہلحد طاقتور ہوتے جارہے ہیں اور آپ نہتو چھے ہی ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے ہی بڑھ سکتے ہیں۔

لارنس اس وقت تک خاموش رہا جب تک کہ پیکھلی ہوئی حقیقت اس کے دل میں اتر نہ گئی اور پھر بالکل غیرارادی طور پر کہامیر ہے آ دمی غضب ناک ہور ہے ہیں انہیں ترکوں سے نفرت ہے۔

ترکی عہدہ دار نے اس پستہ قدم سکین چبر لے لیکن تیز آ تکھوں والے شخص پر نظر دوڑ ائی ۔ اس کے عہدہ دار نے اس اس کی چیوٹی ٹی فوج

ان سب في الراس كوبالكل مغلوب كرديا-

تركى عنبده دارنے كها- "من دست بردار بوتا بول-"

اوراس کے معاُبعد کہا۔ میں کس کے حق میں دست بردار ہونے کی عزت۔۔۔ لارنس نے اس کے منہ سے بات چھین کی اور اپنے چیچھے آ دمیوں کو ہاتھ کے اشارے سے

بلا يا اوركها ـ

تم شریف مکه کی ان افواج نے حق میں دست بردار ہوجاؤ۔

لارنس بلٹ کراونٹ پرسوار ہوگیا۔اوراپٹے آدمیوں کو ہاتھ کے اشارے ہے آگے بڑھنے کا حکم دیا بس پھر کیا تھا ڈھلانوں پر سے سمندر تک پنچے کے لیے مجنونا نہ گڑ بڑ کے ساتھ دوڑ شروع ہوگئ ۔ جہاں پہنچے کروہ اطمینان کی گہری سانسوں میں گویا نہا گئے۔۔۔۔اوراس طرح عقبہ فتح ہوگیا۔

ان کے ختک جسم تسکین بخش پانی کوس کرنے کے مشاق تھے۔

لیکن لارنس کو بہاں بھی آ رام کہاں! اس کے سارے آ دی بھو کے تھے۔ کئی دن سے انہیں بہت کم غذا ملی تھی۔ اور بہاں اس بندرگاہ میں پانچ سولڑ نے والے سپاہیوں اور سات سوقید ایوں کے اضافہ کے سبب غذا بہت عرصہ تک کفالت نہیں کر سکتی تھی۔ عربوں کا خیال تھا کہ قید یوں کو بھو کا ہی رکھا جائے لیکن اس کو جا کر نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ وقتا فو قتا اونٹوں کو ذرج کرنے سے بھی کام چل سکتا تھا لیکن اونٹوں کی شدید مردت تھی۔ اس لیے کہ صحرا میں ہتھیا ربند پیدل فوج کی رفتار بہت ست ہوتی ہے اور موت سے مفر نہیں ہوتا۔ عقبہ بہنچ کر اس نے اطمینان کی سائس بھی نہ لینے پائی تھی کہ پھر اسے سفر پر روانہ ہونا پڑا۔

آرام کے چھوٹے چھوٹے وقفول سے قطع نظر کارنس اوراس کے ساتھی دومہینہ سے مسلسل کوچ کرتے آئے تھے اورای مدت میں خود لارنس کا بعلبک کا سخت دھاوا اور وہاں سے واپسی بھی شریک ہے۔ اب اس کی جسمانی قوت تقریبا جواب دے چکی تھی ۔لیکن اس کی مدد کے بغیر اس کے آدمیوں اور قیدیوں کے لیے فاقد کشی کا اندیشہ لگا ہوا تھا۔عقبہ کو فتح کرنے کے بعد اس پر تسلط باقی رکھنا

بھی ضروری تھا۔

اس کے پاس نہ تو بیسے تھا اور نہ ہی غذا ' گولہ بارود بھی بہت کم تھا۔

یہاں ہے ڈیر ہومیل پرسور واقع تھا اور راستہ اب تک طے کئے ہوئے ریکتان ہے بھی برتر ریکتان میں ہے ہو کر گر رتا تھا۔ پھرایک وفعہ ارنس کو طے کرنا پڑا کہ قاصد کو دوڑائے یا خود جائے۔ اب بھی اس نے وہی کیا جواس کے لیے کھی ہوئی حقیقت تھی۔ اس نے 8 شتر سوار اور 8 اونٹ ایسے منتخب کئے جواوروں کی نسبت بہتر حالت میں تھا ورا پے لیے بھی بہتر ہے بہتر اونٹ کا انتخاب کر لیا جو وہاں میں سرآ سکتا تھا۔ اس کی اسے ضرورت بھی تھی۔ گر شتہ مہینہ وہ تقریبا 50 میں ہر روز کے صاب سے سفر کرتا رہا تھا اور اس آخری سفر میں اس نے کوشش کی کہ اس ریکار ڈکو بھی توڑو دے۔ اگر وہ قاصدوں کو بھی تا اور وہ بھی جائے ہو 99 فیصد ان پر بھی نے ہوئے جانے کا امکان تھا۔ اس لیے کہ عقبہ کو فتح کرنے سے ایو کے میں کا کہتے ہوئے کی امکان تھا۔ اس لیے کہ عقبہ کو فتح کرنے سے ایو کے 500 میل کا پھیر لگا کر آتا ایک ایسامنصوبہ تھے۔ قوی امکان اس منصوبہ کے خلاف تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہاس مفرین بھی لارنس خود ہی قیادت کرے۔

یہ ایک اذیت رساں اور سنگدلانہ سفر تھا۔ لارنس اپنی زائل شدہ قوت کو اکسانے کے خیال سے اپنے ساتھیوں کو خود سے آگے رکھا۔ اس ڈیڑھ سومیل سے زائد فاصلہ میں 70 میل کے اختتام پر صرف ایک جگہ یانی کاذخیرہ تھا۔ لارنس یہاں پہنچا بھی اور یہاں سے گزر بھی گیا۔

نو تکھے ہارے آ دی۔۔جن میں سے 8ر گیتان کے پیدائش اور نواں البتہ اجنبی ملک کا تھا۔ بینا کی پہاڑیوں کے رگیتان میں خود کو اور اپنے اونٹوں کو آگے دھکیلے چلے جاتے تھے۔ جب ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس رنگیتان کا کنارہ بھی ملے گائی نہیں تو ال شط نظر آیا۔ یہاں ایک چھوٹی سے چھاؤنی تھی جو سوئز کے گویا مخالف جانب واقع تھی یہاں عموماً فوجیس رہا کرتی تھیں کین اب ویران تھی۔ اس خالی عمارت کو لارنس دیکھتا بھالتا پھر رہا تھا کہ اسے ایک شیلیفون نظر آیا۔ بات کرنے پرسوئز سے شیلیفون کا جواب ملا۔ ایک ایسی چھاؤنی ہے گھٹی کی آ واز سن کر جو خالی کردی گئی تھی سوئز والے جرت زدہ

'' بیلو' اس آواز میں سوال' جرت شک وشبہ بھی کھھا۔ ''کیا آپ میرے مؤیز آنے کے لیے شق بھیج سے ہیں۔''

سے کہنا کہ ٹیلیفون لائن کی دوسری جانب کا آ دی بین کرصرف جیرت زوہ ہوگیا اس کو گھٹا کر بیان کرنا ہے۔ اس کے نزدیک ساری کارروئی سرا سرجھوٹی تھی۔ پھر سیجھی ہے کہ وہ حقی جیجیج کا مجاز بھی نہیں تھا۔ اس لیے بیدکام اس کے صیغہ سے غیر متعلق تھا۔ بید بات کس کے خیال بیس آ سحق ہے کہ کرا بید کی موٹر کی طرح 'فر ماکش پر کسی کو کشتی بھی مل سے گی۔ لارنس اکٹا گیا لیکن پھر بھی تخل سے کام لیا اور دوبارہ شیلیفون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ جواب ملا ' بڑے میاں۔۔۔۔ یا جو بھی تم ہو۔۔۔افسوس کہ اس وقت میرے پاس کوئی کشتی نہیں ہے۔''

''لین جھواس کی فوری ضرورت ہے۔' لارٹ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ افسوں! بیاس وقت نہیں ہوسکت صح میں البتہ میں بھیج سکوں گا۔ کیا اس سے آپ کا کام چل سکے گا۔

جی ایالکل صفائی کے ساتھ لارس نے اس سے کہا۔

اس کے بعد پھر لارنس نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ۔اوراس سے بڑھ کر اور بہت کچھ کہا۔ لیکن سوئز کا بات کرنے والاعقبہ سے ٹیلیفون کا سلسلہ تو ڑچکا تھا۔

اس کے بعد ہی ایک دوستانہ آواز سنائی پڑی اور تھوڑی می وضاحت کے بعد لارنس کا ٹیلی فون دوسر مے محکمہ سے ملادیا گیا۔

یہاں اس کے التماس کی فورا پذیرائی ہوئی اور دو تین گھنٹہ بعد سوئز کے عہدہ داروں کو ایک دہاں پان سرخ روعر بی لباس میں ملبوں شخص ساحل پراتر تا نظر آیا جوعر بی اور انگریزی دونوں زبانوں پر کیساں قدرت رکھتا تھا تھی کے کمانہ انداز میں جو بھی تھم دیتا اس کی فورانقیل ہوتی۔

یہاں اس نے گرم پانی کے خسل کیے۔ ٹھنڈا ئیاں پیں اور بستر پرسونا اسے میسر آیا۔ بیالی

راحت تقى جوخواب ہى معلوم ہوتى تقى\_

دوسرے دن وہ قاہرہ روانہ ہوگیا۔ اسمعیلیہ پراس کوگاڑی بدلناتھی۔ وہ یہاں تھہرا ہوا ہی تھا کہ امیر البحر و بمنزنظر آئے جوخود بھی قاہرہ جانے والی گاڑی کے منتظر تھے۔ لارنس ان سے بات کرنے کے لئے آگے بڑھنا چاہتا تھا کہا یک زرق برق جرنیل کی آمد کے سبب اس کورک جانا پڑا۔

امیرالبحرادر جرنیل دونوں چہل قدمی کرتے رہادر عہدہ داروں نے ہرطرف سے انہیں سلامی دی لارنس میکنگی باندھے انہیں دی گھنار ہااورات میں مستقل طور پر کداشاف کا ایک عہدہ دارادراس کے قریب آن پہنچا۔

عربی لباس میں ملبوں اس ذرائے ترالے آدمی کا بیدانہاک اس عہدہ دار کی سمجھ سے باہر تھا۔اس کی جیرت ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہلارنس بول اٹھا۔

"میں امیر البحرو بمزے بات کرنا جا ہتا ہوں۔"

اس حقیر شکسته حال عرب کی زبان ہے آ کسفور ڈکی خالص انگریزی جوئی تواساف کا کپتان اتنا حیرت زدہ ہوگیا کہ اس کے التماس کا کوئی جواب اس سے نہ بن پڑا۔ اس لیے لارنس کو اپنا سوال دہرانا پڑا۔

اساف عجده دارنے حرت سے مند کھول دیا اورستتارہا۔

لارنس! بینام اس نے کہیں سا ہے معاً اس کو یاد آ گیا وہ بڑے پر جوش انداز میں لارنس کو امیر البحرکے پاس لے گیا۔ لارنس وقت ضائع کرنے کا عادی نہ تھااس لیے فورا کہا تھا۔

میں نے عقبہ فتح کرلیا ہے اور دہاں میرے آدی بھوکوں مررہے ہیں۔ایک جہاز غلہ کی مجھے فوری ضرورت ہے کیا آپ اس کا انظام کر سکتے ہیں۔

امیر البحر و بمز اور ان کے اشاف کے عہدہ داروں کا اعتاد قابل تعریف ہے کہ اس قتم کے بیانوں پر ددوقدح میں وہ وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔

يخبر س كروه چكرا سے كئے تھاوراس عجيب الكريز كانام ان سچاور من گھڑت قصول سے

وابسة ہوتا جاتا تھا جونو جی اور بحری حلقوں میں گشت لگایا کرتے تھے۔

غله جهاز میں بھرا گیااورای وقت عقبہ بھجوادیا گیا۔

اس تحصن کام کی طرف سے لارنس کواطمینان ہو گیا تو وہ قاہرہ کوروانہ ہو گیا۔ وہاں وہ دیے یاؤں اینے افسراعلیٰ جرنیل کلٹن کے پاس جا پہنچا۔ دروازہ کھلنے پر جرنیل نے نگاہ اٹھائی اس عرب کی نا گہانی آ مدیراوراس کوسامنے کھڑا یا کروہ کچھ تخیرے ہوئے اور کی قدر تکھے بن سے کہا۔ میں مصروف

لارنس نے انگریزی میں جواب دیا کیامیرے لیے بھی۔ جنیل حرت اورخوثی ہے کری ہے اچھل بڑے اور لارنس نے گزشتہ مہینوں کی ساری داستان كهدسنائي\_

## بابنر7 ﴾

لارنس کے اس غیر معمولی معرکہ ہے مصر کے فوجی صدر مقام والوں کو ایسا اچنبا ہوا کہ ان کے ہوش بہت در میں بحال ہوئے لیکن جرنیل اس بائے لارنس کے منصوبہ پر دھیان دینے گئے۔ تین ماہ سک عقبہ میں مرکز کے قیام اشیاء کی فراہمی اور فوجیوں کی تربیت کے انتظامات کے علاوہ پھھاور نہ ہو کا رانس ایک آ دھ یا دو تین دن کے لیے ادھر ادھر مارا مارا پھر تا۔ اور ان معلومات کے ساتھ واپس آتا جس کی اسے تلاش رہا کرتی ۔ یہ پر خطر کا متھا اس لیے کہ ترک طلائی سکوں کی بڑی بڑی رقمیں لارنس کا کھوج لگا نے پر صرف کررہے تھے جوان کے لیے انتہائی وبال جان بنا ہوا تھا۔ ترکوں کے جا سوس ہر جگہ سے بھیلے ہوئے تھے اور اس بات کی کوشش میں گے ہوئے تھے کہ لارنس کو کی جگہ گھر لیں۔

محض ڈائنامنٹ کے ایک نے طریقہ کی آ زمائش کے لیے لارنس نے دسمبر 1917ء میں ایک برا بھاری جرات آ زماد ھاوار ٹر آ وراکی ریلوے لائن پر کیا۔

عموما اس کام کی وہ بذات خودگرانی کرتا اور اس موقع پر اس ریلوے لائن پر کسی ریل گاڑی کی آمد کے انتظار میں اسے چندروز کے لیے تھم ہر جانا پڑا سرنگ بچھادی گئی تھی اور لارنس نے اس قطعہ زمین پر جس کے نیچے ایک سرنگ کو دوسری سرنگ سے ملانے والے تار بچھے ہوئے تھے بڑی احتیاط سے ریت اس طرح پھیلا دی کہ زمین بالکل طبعی اور بے خلل معلوم ہوتی تھی۔

آ خرکارر میل دھوال اڑاتی آئینچی اور جب انجن اس مقام پر پہنچا جہال سرنگ بچھی ہوئی تھی تولارنس نے اس کے اڑانے کا تھم دیا۔ دستہ کا پنچے کی طرف حرکت کرنا ہی تھا کہ انجن ہوا میں اڑگیا اور پیچھے کے سارے ڈبے پٹری سے اتر گئے اول تو انہوں نے بھا گنانہیں چاہا بلکہ بھا گئے اور منتشر ہونے سے قبل نصف گھنٹہ تک کی خندق کا پشتہ ہے کھڑے رہے۔ یہ وقت لا رنس اور اس کے ساتھیوں پر بڑی بے چینی سے گزرا۔ آخر کار جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو کئی لاشیں اس انسانی کھنڈر میں بے ترتیب پڑی ہوئی تھیں۔

اکتوبریس ایک چھوٹی میٹولی کو لے کرلارنس پھرریلوے کی طرف گیااور واپس ہوکر نہایت شجیدگی سے بیکہا کہ وہ ایک اور ریل گاڑی کواڑا چکا ہے جس میں 30 ترک مرگئے اور 70 زخمی ہو چکے ہیں۔

وہ ترکوں کو سے یقین دلانے کی بساط بھر کوشش کرتا رہاتھا کہ عرب کی ایک مقام پر ہی نہیں بلکہ ریلو ہے لائن پر ہر جگہ ان کے خلاف کا رروائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ترک اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ دوسر ادھاوا کہاں ہوگا ایک دن انہیں خبر ملتی کہ پٹریاں اور اسٹیشن شائی سبت میں اڑا دیے گئے اور دوسرے دن ای قتم کی خبریں جنوب کی طرف سے سننے میں آئیں۔ انہوں نے چوکیوں کی حفاظت کے لیے مزید فوجیس منگوا کیں اور محافظ دستوں میں بھی اضافہ کیا اور اپنا وقت اس حبرت میں صرف کرنے گئے کہ اب کس مقام کے اڑنے کی باری آئی ہے۔ یہ تھکنڈ کے لارن کا معمول بن چکے سے حرک سے جان کر کہ ریلو کے لائن کو متنقل طور پر خطرہ لگا ہوا ہے ہمیشہ ہر گاڑی کے آگے طلا یہ فوجیس بھیجا کرتے جو ریلو ہے لائن کو متنقل طور پر خطرہ لگا ہوا ہے ہمیشہ ہر گاڑی کے آگے طلا یہ فوجیس بھیجا کرتے جو ریلو ہے لائن کے دونوں جانب مشتبہ نشانوں کی تلاش کرتیں اور یہ معلوم کرنے کے لیے چکریں لگایا کرتیں کہ کہیں یا واں کے نشان تو نہیں ہیں۔

طلایہ فوج کھوج لگانے آتی اور لارنس ایک ریت کے ٹیلہ کے پیچیے خاموش بیٹھاان پر آگھ لگائے رہتا۔ ترک جب چھان بین کرتے پھرتے تو وہ خود ہی چیکے چہا کر تا اور ان کے چلے جانے کے بعد اس زبین کو جہال اس نے سرتگیں اور تاریج پھار کھے تھے یاؤں سے روند ڈ التا۔

ترکی قائدا ہے لوگوں کوایک جگہ جمع کرتا ہر بات کا اطمینان کرلیا جاتا اور پھر گاڑی کو آگے برطنے کے لیے جھنڈی ہلا دیتا۔

لارٹس معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر وقت جھوٹے قاصد بھجوایا کرتا اور ہمیشہ غلط

افواجیں پھیلاتا رہتا۔ مثلاً وہ بیاطلاع بھیجا کہ فلاں مقام پر جملہ کے لیے 500 آ دمیوں کی ضرورت ہے۔ جاسوں پی خبر ترکوں تک پہنچائے گا اور تقریباً تین چھاؤنی سے مطلوبہ آ دمی بھیج دیں گے۔اس کے بعد انہیں جواطلاع ملے گی وہ یہ ہوگی کہ جس چھاؤنی سے فوج بھیجوائی گئی تھی ای پر جملہ ہوا اور وہ لوٹ لی گئی۔
گئی۔

نا گہانی حملوں کے اس اصول کو مد نظر رکھ کرا کتوبر کے آخری دنوں میں لارنس ایک دور درازمہم پرروانہ ہوگیا۔ اس دفعہ تاخت کے لے لارنس نے اس بل کو چھا نتا تھا جو وادی پر ماک پر کھڑ اہوا تھا اور درہ وانیال کی مغربی پہاڑیوں کے لیے ایک اہم کڑی بنا ہوا تھا ٹی الشباب Tel-el-shebab نامی میدہ ہوائی تھا جو دشق سے حیفہ جانے والی ریلو کا لئن پرواعی یارم کا کے ساحل پر بنا ہوا تھا۔ دغمن کو دھو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنیا۔ لیکن اس بخت سفر کے بعد بھی وہ پل اڑانے میں کا میاب نہ ہوسکا اور دوا نجی والی فوجیوں کی ریل گاڑی کو اڑانے ہی پراکتھاء کرنی پڑی۔

لیکن اس دفعہ کے سفر میں وہ ہلا کت کے بالکل قریب تک پہنچ گیا تھا۔ اتنا قریب کہ آئندہ کے لیے اس کی ہئیت ہی بدل گئی۔ وہ اچھی خاصی متواز ن طبیعت رکھتا تھا لیکن اس کے بعدوہ درشت سخت گیراور شخت کڑنے والالیڈرین گیا۔

چند دنوں کی فرصت تھی۔ لارنس درہ دانیال کے قریب کے علاقہ میں جاسوی کے لیے ایک عرب کوساتھ لیے کرروانہ ہوگیا۔ بیروہ علاقہ تھا جہاں آئندہ عظیم الشان فوجی کارروائیاں عمل میں لائی جانے والی تھیں۔ بیعلاقہ سب کا سب ترکوں کے تسلط میں تھا۔ لارنس کے کام میں یہی چیز حاکل تھی۔ اس لیے کہاس کو دیمن کی فوجی صفوں کے چیچے کام کرنا پڑتا جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا۔

ترکوں کی طاقت کا اندازہ کرنے نیز بیمعلوم کرنے کے لیے کدان پرعربوں کے تملہ کرنے کی کوئی صورت بھی ہو تکتی ہے۔ لارنس کو ترکوں کی چھاؤ نیوں تک جانا ضروری تھا۔اس کے لیے بیمعلوم کرنا بھی ضروری تھا کہ ترکوں کی فوجیس کیا واقعی اس قابل ہیں کہ لڑھیں اوران پرحملہ کرنا مشکل ہویا وہ

نو جوان لڑائی کا تجربہ خدر کھنے والے لوگ ہیں جولڑائی کی تاب ندلا سکیس گے۔ لارنس کے پاس کوئی فوج تو نہ تھی۔ اس لیے اس کو مارنے اور بھاگ جانے کی لڑائی اس وقت تک لڑنی تھی جب تک کہ مقاومت دشمن کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔اس کے بعدوہ ان پراچا تک حملہ کر کے انہیں زیر کرسکتا تھا۔

ڈیرہ تک جانے ہے قبل لارنس اور اس کا ساتھی ان کپڑوں کو حاصل کرنے میں کا میاب ہو گئے تھے جواس علاقہ کے دلی باشندوں کا لباس تھا۔اپنے ذاتی لباس کو انہوں نے کسی موزوں مقام پر چٹان کے نیچے چھپادیا اور نئے کپڑے پہن لیے۔

لارنس کوکسی قتم کا اندیشہ نہ تھا۔ اس لیے کہ اس کا ساتھی تو یہیں کا باشندہ جان پڑتا تھا۔۔۔۔۔اورخوداینے بارے میں اپنی وضع قطع کی تشریح کے لیے اپنی خوش تدبیری پراعتادتھا۔وہ ٹہلتے ہوئے ایک گل میں پہنچنے اور کسی کی توجہ بنے بغیر بستی کے اندرخاصہ بڑھ آئے یکا یک ایک پکار سنائی دی گھم جاؤ۔

لارنس کے دل میں بھاگ جانے کی تحریک ہوئی لیکن اس نے اپنے ساتھی کوروک لیا اور دونوں لاکار کی سمت بلیٹ پڑے۔

دوترک سپاہی ان کی طرف بڑھ آئے اور ہرفتم کے سوالوں کی بوچھاڑ کردی لیکن جواب دینے میں لارنس اپنی عیارانہ ٹال مٹول کے باوجوداس تصویر میں ٹھیک نہ بیٹھ سکا تھا۔اس کے ساتھی کوتو چھوڑ دیا گیالیکن خودلارنس کو تھنچ کھیٹ کرسپاہی کماندار کے پاس لے گئے۔

"توكون ب-كياكرتا ب-كهال سآرباب-"

یہ سوالات عربی اور ترکی زبان میں پوچھے گئے اور لارنس نے نہایت سہولت سے ان سب
کے جوابات بھی دیئے ترکی عہدہ دار نے اس کے چھر پر ہے جسم کو نیچے سے او پر تک دیکھا۔ لارنس میں
کوئی بات ایسی تھی جواس کی سجھ میں نہ آتی تھی۔

تو جھوٹ کہتا ہے تو جاسوی ہے۔ جواب میں لارنس نے سر کے اشارے سے نہیں کہا۔ عہدہ دارنے اپنے آ دمیوں سے للکار کر کہا۔''اس کی زبان تھلواؤ کے'' آ دمیوں نے پوری کوشش کی لکڑیوں سے پیٹا۔ لاتیں ماریں اور جب وہ ضربوں سے چور بے دم ہو کر زمین برگر پڑاتو پھر لاتیں جمائیں۔

عہدہ دارنے اسے اپنے پاؤوں پرلاڈ الا لیکن لارنس کی خودرائی اس کے بس سے باہرتھ۔

اس نے لارنس کو جھنجوڑ ا۔ ترک ایک موٹا' ہٹا کٹاادی تھا۔ وہ لارنس کواس طرح جھنجوڑ سکتا تھا جس طرح شریکتا چو ہے کو جھنجوڑ سکتا ہے۔ لارنس کا ایک ہاتھ پکڑ کراپنے بوٹ کی ایڑی سے اس کے سر پراس وقت تک پیٹمتار ہا جب تک کہ اس کا چہرہ سرخ اور برشکل نہ ہوگیا۔ اس پر بھی لارنس نے زبان نہیں کھولی۔

تک پیٹمتار ہا جب تک کہ اس کا چہرہ سرخ اور برشکل نہ ہوگیا۔ اس پر بھی لارنس نے زبان نہیں کھولی۔

خوداپی بہمیت ہے تھک کراس عہدہ دارنے آخر کارغریب کے زخموں سے چور چورجہم کو دھیل دیا۔ سپاہی گھیسے ہوئے لے اوراسے ایک کوٹھری میں ڈال دیا جہاں ساری رات وہ بے ہوت رہا تھا۔ لیکن پھراسے گھیسے ہوئے لے اوراس خیال سے کہ شایداس'' ضدی سر''میں کوئی راز چھپا ہوا ہو'ترکوں نے پھرائی قتم کی بہیانہ سرزائیں اس کودیں۔

لارنس نے ان پر ایک نگاہ ڈالی۔ گویا وہ اذبت ومصیبت کی خاموثی میں بھی انہیں دعوت مبارزت دے رہاتھا۔ حتی کہ ان شدائد کی اس میں تاب ندر ہی اور بے ہوش ہو کرز مین پر گر پڑا۔
عہدہ دارنے غز اکر کہا۔ اس احمق کو یہاں سے اٹھا لے جاؤ۔

لارنس کو پھراس کمرہ میں ٹھونس دیا گیا۔ رات کے وقت لارنس کو کو تھوڑ ابہت ہو آ یا اوروہ و گرگاتے قد موں سے کھڑی کے قریب کھیک آ یا۔ وہاں پچھ دیر تک کھڑا کھڑی تک چڑھنے اور باہر کو دنے کے لیے قوت اکٹھا کرتا رہا۔ گلی کے آخری کونے پر سنتری ہموار چال سے پہرہ و سے رہا تھا لیکن کو و نے کہ کھڑی کی طرف و کھنے ہیں سکے گا اور نہ یہاں سے کوئی آ واز اس کے خیال کیا کہ وہ اتنا دور ہے کہ کھڑی کی طرف و کھنے ہیں سکے گا اور نہ یہاں سے کوئی آ واز اس سکے بیخ سکے گی۔ اس کے جوڑ جوڑ میں در دتھا۔ درد کے مار سے سرپھٹا پڑتا تھا۔ ترکوں کی خوفناک مار کے سبب اس کی آ تکھیں نصف کے قریب بند تھیں۔ اس حالت میں بھی کھڑی کے چوکھے تک پہنچ ہی مار کے سبب اس کی آ تکھیں نصف کے قریب بند تھیں۔ اس حالت میں بھی کھڑی کے چوکھے تک پہنچ ہی گیا۔ لیے دہاں لگاتا رہا اور پھر نیچے کے گہرے سابوں میں خود کو پھینک دیا۔ خوش قسمتی سے گیا۔ لیے دہاں لگاتا رہا اور پھر نیچے کے گہرے سابوں میں خود کو پھینک دیا۔ خوش قسمتی سے

بلندی چند ہی فیٹ کی تھی۔ لیکن گردن کی تکلیف سے مغلوب ہو کر پچھ دیر کے لیے پنچے پڑا رہا۔ قسمت ہی تھی جو دہ شہرسے باہر نکل سکا۔ رات اندھیری تھی۔ وہ ایک سابیہ سے دوسر سے سابیہ کی طرف آ ہت آ ہت دبڑھتا گیا حتیٰ کے مکانوں کی تعداد کم ہونے گئی۔ پھرا یک خیمہ سے دوسر سے خیمہ کی طرف وہ بڑھتا گیا حتیٰ کے سامنے کھلی فضا نظر آئی۔

تاروں کی چھانو میں وہ اس وقت تک سوتار ہاجب تک کدون کی دھوپ نے اس کوآ مادہ عمل نہ کردیا۔ وہاں لیٹے لیٹے اس کوتر کوں کی وہ ظالمانہ تغذیب یاد آئی جس میں سے اس کوگر رہا پڑا تھا۔ ایک مجبورانسان سے ان کاغیرانسانی برتاؤ۔ ان کی ہمیت ۔ سب پچھاس کے دل میں گزرگیا۔ اس تاریخ سے وہ بالکل بدلا وہ نظر آنے لگا۔

## ﴿ اب نبر 8 ﴾

جبوہ کی ہوا تواس کی قلب ماہیت ہے سب کو دھچکا سالگا۔ وہ اب خاموش رہنے لگا اور پچھ عرصہ تک کی قتلی ہوتا رہا۔ پل کے دھاوے میں شر پنل کو لی اس کے لگی تھی۔اس کی اس نے پچھ پروانہ کی تھی۔ گزشتہ چند دنوں کی یا دکو بھلانے کے لیے وہ اب پچھ نہ پچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نگا ہیں مستقبل کی طرف لگی ہوئی تھیں۔

موسم بدل رہاتھا۔ دو تین مہینوں تک برف وبارال ژالہ باری اور بارش کے سبب مہمات میں کھنڈت پڑتی رہی تھی۔ دھاوے اس وفت کئے جاتے جب کہ موسم اس کی اجازت دیتا۔ ریلوے لائن کی مہمیں جاری تھیں۔

عربوں کے دل بہلائی اوران کے خیال کومصروف رکھنے کے لیے لارنس نے اچھی ترکیب
نکالی کدان کے ساتھ پہاڑوں میں چھپ کرترکوں کو اڑائے ہوئے پلوں کی تقمیر کرتے ویکھا کرتا۔
نکالی کدان کے ساتھ پہاڑوں میں چھپ کرترکوں کو اڑائے ہوئے بلوں کی تقمیر کرتے ویکھا کرتا۔
نئے تختے جما کر ترک از سرنو پٹریاں بچھاتے اور ریلوے لائن اس قابل ہوجاتی کہ ریلیس آ جا تکیس
عین اس وقت عربوں کا حملہ ہوتا 'محافظوں کو مار بھگا یا جا تا اور سارا کیا کرایا کام ڈائنامیٹ کے شے حملہ
سے برابرکرویا جا تا۔

مصراورعربستان کے درمیان اس کی آید ورفت جاری رہتی۔ بھی سمندر کے رائے سفر کرتا کھی ادھراد شراد نٹ پر آتا جاتا۔ اپنے خاکول میں ہر مکن نقص یا خامی کی اسے تلاش رہتی۔ وہ کوئی چیز بھی بخت وا تفاق کے بھروسہ پزہیں چھوڑنا چا ہتا تھا۔

فوجی صدرمقام کے لوگوں میں اس سے جو بے اعتقادی پیدا ہوگئی تھی وہ اب بدل گئی تھی۔

اور انہیں اس کاعلم ہو چکاتھا کہ لارنس کی عجیب وغریب عربتانی مہموں کی مدد کے بغیر ترکوں کو فلسطین سے نکالنے میں بہت دشواری پیش آئے گی ای بناء پر ہرنے اقدام کا خاکہ بناتے وقت اس کا خیر مقدم کیا جاتا۔ فوجی چھاؤنیوں میں عجیب عجیب باتیں اس کے نام ہے منسوب ہو گئیں۔ جن میں ہے بعض توضیح تھیں اور بیشتر غلط اور بے بنیاد۔

عجیب بات میشی کہ فوجی صدر مقام کے عہدہ داروں سے قطع نظر بہت کم لوگ لارنس کو دکھ پات کے تھے وہ ان کے لیے صرف نام ہی نام تھا۔ اس کے ساتھ کے کام کرنے والے اور لڑنے والے بھی اس کو پہلی بار کے دیکھنے کی جیرت کوفر اموش کرگئے تھے وہ وہ ہی کرتے جووہ کہتا اس لیے کہ وہ جانتے تھے وہ کی بات کا تھم اس وقت تک نہیں دیتا جب تک اس کو یقین نہ ہوجائے کہ حالات کے تحت اس کا منصوبہ پورا ہوکر رہے گا۔ عرب اور انگریز سپاہی جو اس کی مدد کرتے تھے۔ اب اس کے ہرقول وقعل پر لیرااعتماد کرنے لگے تھے۔

اگرلارنس کہددیتا کہ فلال کام کیا جاسکتا ہے تو وہ سب کی نظروں میں معقول ومناسب کھہرتا اوراگر میے کہتا کہ فلال کام نہیں کیا جاسکتا تو وہ اس کو بھول جاتے ۔لارنس کے متعلق ان کار جحان بس یہی رہتا۔ ہاں البتۃ اس چھوٹے سے قدمگر بڑے دل والے انسان سے ان کی تچی محبت بھی اس کے ساتھ ضرور نثر یک رہتی۔

لارنس کا پچھوفت مطالعہ میں بھی گزرتا۔ جب بھی فرصت ہوتی وہ چھاؤنی کے طبی عہدہ دار کپٹن مارشل کے خیمہ میں Mortd Aurthur کے صفحات میں ڈوبار ہتا۔ موسم پراس کی بے تابانہ نظر لگی رہتی۔اوائل 1918ء میں موسم جب پچھ بہتر ہوچلا تولارنس پھر آ مادہ عمل ہوگیا۔

وہ عرصہ سے کے Tafileh پر دانت لگائے ہوئے تھا جو بحرمر دار کے جنوبی سرے پر واقع ہے جب تک میدمقام ترکوں کے قبضہ میں تھا اس کے منصوبوں کو ہر ابر خطرہ لگا ہوا تھا۔

حملہ کے لیے فوجی قوت کو یکجا کرنے کی غرض سے وہ سیدھا گفو و پر یا جا پہنچا اور نتین ہفتہ تک مسلسل شال کی سمت بڑھتا گیا۔ اس کے بعد لیے کے کسی قدر جنوب میں پہنچ کر اس مقام پر مشرق و مغرب اور جنوب کی سمت سے حملہ کرنے کی غرض سے اس نے اپنی فوج کی کلڑیاں بنا ڈالیس مہینہ کی 20 تاریخ تک وہ بالکل تیار ہوگئے ۔قریب ترین کاریلوے اٹیشن ترف Turf ہتھیالیا گیا تھا اور اس کوتبا کردیا گیا تھا لیکن تھا ہے کی پوری تیاری کھمل ہوگئ تھی کہ موسم نا موافق ہوگیا۔

تین دن تک شدید بمباری ہوتی رہی۔اور پھرایک دفعہ لارنس کوانگریز عہدہ داروں سے سخت شکایت کاموقع پیدا ہوا۔

عربتان کے متعلق دری کتابوں میں یہی تکھا ہے کہ وہ ایک گرم ملک ہے۔ یعی صرف ریت ہی ریت اور قبہ ہوا سورج لیکن برف باری کیا خوب! یہ عرب شاید پاگل ہوگئے ہیں۔'' فوجی صدر مقام والوں کا یہی رجیان تھا اور ای بے وقو فی کے سبب ناحق بہت زیادہ مصبتیں اٹھانی پڑیں حتی کہ اموات سک واقع ہو کیں۔ سردموسم سے بچاؤ کے لیے لارنس نے زائد کپڑوں' کمبلوں اور خیموں کی فرمائش کی تھی لیکن مقتدر عہدہ واروں نے اپنی ناوا قفیت کے سبب اس زحمت میں پڑنا گوارانہ کیا۔

جون میں سردی چک اٹھی۔ لارنس اور اس کے آدی ما ن کے پرے کی سطح مرتفع پر گھرے بیٹے رہے۔ سیطے مرتفع سطح سمندرے 50 ہزارف بلند ہے۔ سردی اتی شدیدتھی کہ کی کواس کی مثال یاد نہتی آدی جلد جلد مرنے گئے۔ اونٹ آگے بڑھنا چاہتے لیکن گر پڑتے اور سڑک کے کنارے چھوڑ دیے جاتے۔ سردی ہے اکڑی ہوئی انگلیاں راکفل چلانے کی کوشش کرتیں لیکن لوگوں کی خواہش اتن ہی تھی کہ سورج نکلنے تک کونوں کھدروں میں د کے بیٹے رہیں۔

ترکوں کوان کے مسلسل بڑھتے آنے کی خبر مل گئی تھی اور وہ کیے بعد دیگرے چوکی پہ چوکی ان عربوں کے خوف سے خالی کرنے گئے تھے جو تخت گری کے ہونے کے باسی باوجود برف سے لدی اور پٹی ہوں سڑکوں پر اس بے جگری سے اڑتے ہوڑتے چلے آرہے تھے کہ ان کے دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے۔

ترک جانتے تھے کہ عرب طویل طویل مہموں کے حریف نہیں ہوسکتے اس لیے انہیں جرت تھی کہ وہ ایسا کونسالیڈر ہے جس نے انہیں متحدر کھ کر طاقت وراور دہشت ناک جنگ آنر ماؤں میں بدل نیلی آنگھوں والاعرب (لارنس) جس طرف بھی رخ کرتا ترک سمجھ جاتے کہ وہ مصیبت میں گھرگئے ہیں یکا بیکتر کوں نے پیچھے سے وار کیا۔لارنس اپنے آ دمیوں کو چٹانوں کی او نچی چوٹیوں پر کھڑا کرچکا تھا جہاں سے تقلیح Tafileh نظر آتا تھا یکا بیک اس کے عربوں کا ایک جھا وادیوں سے بے تحاشا دوڑتا ہوا آیا جن کا تعاقب ترک سواروں کا دستہ کر رہاتھا۔

ابھی اندھیرا باقی تھا۔ عرب تعاقب ہی ہے دہشت زدہ تھے کہ اب اس میں وغن کے رائفلول کی چمک بھی شامل ہوگئے۔ جس سے عربوں میں ہول ہی ساگئے۔ لارنس نے اس وار کے روکنے کی میں تعربی کہ دوآ دمیوں کو ہاج کس بندوقوں کے ساتھ آگے بھیجا تا کہ دغمن کا خیال بٹار ہے اور خود صورت حال کا جائزہ لینے لگا۔

بندوقوں کے چھوٹنے کی آوازیں بڑھتی گئیں اور پی ظاہر ہو گیا کہ دشمن کی ساری فوج لارنس کے مقبوضہ مقام کی طرف بڑھی چلی آرہی ہے۔

بندوقی و و ٹے رہنے کا محم دیتے ہوئے لارنس ایک بلندی سے اتر ااور دوسری بلندی پر چڑھ گیا۔ اور وہاں سے حملہ آور ترکوں کا مشاہدہ کرنے لگا۔ بیہ جان کر کہ صرف 80 آومیوں سے پہاڑی پر قبضہ باقی رکھنا مشکل ہے اس نے ان لوگوں کے پاس قاصد دوڑ ایج جو پیچپے گاؤں میس لڑ رہے تھے۔ انہیں کہلا بھیجا کہ بہت جلد آجائیں۔

اس کے بعد بہت ہی دھیمی رفتار ہے اس نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔

اگر کلد ارتو پوں اور مشین گنوں کے پہنچنے تک وہ ترکوں کو ترغیب ولاسکتا کہ آگران ڈھلانوں پر قبضہ جما کیں تو اس کے بعد انہیں جال میں جگڑ لینا ممکن ہوسکتا تھا۔ لارنس بم گولوں کے دھا کوں سے انتا قریب تھا جہاں تک کہ اس کی ہمت اسے لے جا علی تھی لیکن جب ایک شر پنل خوداس کے قریب آگری گئی اور اس کا ہلاکت آفریں مسالہ زمین پر تھیل چکا تولارنس نے طے کیا کہ ہے جانے کا گریب آگری وقت ہے۔

دوسرسوال بدور پیش تھا کہ امدادی فوج جب اور جب بھی بھی آن پنجے تو اس کوک جگہ متعین کیا جائے۔

ابوہ بھا گنے لگا۔ساحل کی طرف مطح زمین کوقطع کرتا ہوا بھا گنے لگا جہاں اس نے تھوڑی سی فوج متعین کرر کھی تھی۔ بھا گتے وقت شل کے گولے بھٹتے جاتے تھے اور گولیاں راست اس کے اطراف آ آ کر گرنے لگی تھیں یاسنساتی ہوئی پیچھے اور ہازو والی چٹانوں نے نکرا جاتی تھیں۔

ليكن بداي ممدلارنس اسيخ كام مين معروف تقا-

آس پاس کے مرنے والوں کی طرف سے مضطرب نہ ہو کر بھا گتے ہوئے اس نے گنا شروع کیا۔ایک دو تین چاروہ ایک بلندی سے دوسری بلندی کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنا چاہتا تھا اور گزوں کا شار کرر ہاتھا۔

گری بہت شدید ہوگئ تھی اور جب ایک عرب سوار مآن پہنچا تو لارنس رکاب کو تھا ہے ہوئے اس محفوظ مقام کی طرف جھیٹ کرنکل گیا جواس کے مرکزی مورچہ کے عقب میں واقع تھا۔ اس اثناء میں ترک لارنس کی چھوڑی ہوئی بلندی پر چڑھآئے اور ایک ساتھ عربوں پر گولیوں کی بو چھاڑ مثروع کردی۔ شروع کردی۔

لارنس ایخ محفوظ مقام میں داخل ہوا ہی تھا کہ بیدد کھے کرا ہے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کی باتی فوج بھی تیزی ہے جھیٹی چلی آتی ہا اور اپنے ساتھ مشین گنیں خود حرکی رانفلیں اور بالخصوص وہ مادیٹین کن بھی لائی ہے جور یلوے کے متحکم مقاموں کی ضمنی لڑائیوں میں بہت کار آمد ثابت ہوئی تھی۔

لارنس نے حکم دیا کہ 'انہیں کچھ دیر کے لیے رو کے رکھو۔''
اورخود کسی چھوٹے ہے کھوہ میں جا کرا کے گفتہ تک سوتا رہا۔

جب اٹھا تو اس کی چھوٹی سی فوج تیارتھی۔اس نے دشمن پرایک نگاہ ڈالی۔ترکوں نے پوری احتیاط سے اس چوٹی پرمور چہ بندی کر کی تھی جس کولارنس چند ہی گھنٹوں پہلے چھوڑ چکا تھا۔اور جس کے متعلق وہ جانتا تھا کہ بیدمقام گولہ باری کے لیے بالکل کھلا ہوا ہے۔اس طرح اس کا چھوٹا سا پھنداا پنا

كام كركياتها\_

ای نے پہتر بات میتھی کہوہ ان بلند یوں کے سلسلوں سے خوب واقف تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دخمن کے درمیان بخت چٹانوں کے چچوں پر جب کولے پڑنے گئے تو گولوں کے اچٹے ہوئے نکل جانے ہے بھی اتنا ہی نقصان ہونے لگا جتناخود کو لیوں ہے۔

سواروں کا ایک دستہ اس نے دائیں جانب بھجوایا اور دوسرا ہائیں طرف اور جب بیفل و حرکت ہور ہی تھی تو وسطی حصہ والوں کو اس نے مسلسل حرکت میں رہنے کا تھم دیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ دشمن کی تمام ترتیجہ وسطی حصہ پر جمی رہی اور لارنس کے ٹی سوآ دمیوں ہی پر انہیں گئی زبر دست فوج کا دھوکہ ہونے لگا۔

یوفنج جن عربول پر مشمل تھی وہ اس سرز مین سے خوب واقف تھے۔ایک ایک چٹان تک کو جائے تھاس لیے سید ھے دہم ن کے سر پر جا پہنچ ۔ اس کے بعد لارٹس کا حملہ شروع ہوا۔ وسطی حصہ سے اس نے ہم باری شروع کی ترک اس کے مقابلہ کے لیے آ مادہ ہو ہی رہے تھے کہ دائیں پہلو سے ایک اور حملہ ہوااور جب وسطی حصہ میں انہیں کوئی حرکت نظر نہ آئی تو وہ بائیں جانب بلیٹ پڑے۔ جس کے ساتھ بی دائیں جانب بلیٹ پڑے۔ جس کے ساتھ بی دائیں جانب والے ان پر بلی پڑے۔ بدحوای کی حالت میں آ دھے ترک دائیں طرف بلیٹ پڑے جب دائیں اور بائیں دونوں جانب کی فوجیں مصروف ہوگئیں تو لارٹس نے خود وسطی حصہ بلیٹ پڑے جب دائیں اور بائیں دونوں جانب کی فوجیں مصروف ہوگئیں تو لارٹس نے خود وسطی حصہ سے گولہ باری شروع کردی ایک ہنگامہ کے گیا لیکن ترکوں کا اس سے زیادہ خوفا ک دیمن لارٹس کی سیاہ کے پیچے فتظر بیٹھا تھا۔ آس پاس کے دیما توں میں وہ ارمنی جنہوں نے ترکوں کے ہاتھوں برسوں ہولناک مصببتیں اٹھائی تھیں عربوں کی فنج گی آس لگائے دہاں دیکے بیٹھے تھے۔

جب انہوں نے دیکھا کہ ترکوں میں بھگدڑ کچ گئی اوروہ پہاڑوں میں بھا گے جاتے ہیں تو اپنی پناہ گاہوں سے نکل آئے اور گالیاں مجتے دھمکیاں دیتے چھرے لیےان کے پیچھے جھپٹے۔

ترک اس مرز مین سے ناواقف تھ وہ سید ھے ڈہلوان چٹانوں کے درمیلان تگ راستوں پر بھا گے جارہے تھے جن کے اوپر چڑھنا ان کے بس سے باہر تھا۔ لیکن ارمنی جو چپہ چپہز مین سے واقف تھے کھوج لگا کر انہیں نکال لاتے اور یکے بعد دیگرے تر پائز پاکر مارتے جاتے۔

خوف زدہ ترکول کوموت بھی آسانی ہے ہیں آتی تھی۔ اس لیے کدار کی اپنچ چرے کی ہرضرب سے ان تمام شدائد کا حماب چکارہے تھے جوسالہا سال سے انکی قسمت میں بندھے ہوئے تھے۔

وشمن کا بیانجام بہت ہی ہولناک تھا۔لیکن بیلڑائی لارنس کو بھی یقیناً مہمگی پڑی اس کے تقریباً 120 آ دی یا تو مر چکے تھے یا زخی ہوئے تھے اس نقصان کا متحمل ہونالارنس کے لیے دشوار تھا لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بیہ ہنگامہ ختم ہواہی تھا کہ برف باری پھر شروع ہوگی اور رفتہ رفتہ تمام لاشیں برف میں چھپ گئیں گویا برف نے اپنی سفیدعیا میں ان سب کوڈ ھانپ لیا تھا۔

اس دوسری دفعہ کی برف باری نے لارنس کوایک مہینہ کے لیے تھبر جانے پر مجبور کر دیا لیکن اس کے پاس Mort'd Aurthur کی جلد موجود تھی جس سے اکتا دینے والے وقت کے گئی گئی گھٹے آئے سانی سے گزرجاتے۔

چھاؤنی کے بہت ہوگوں کوخدمت سے سبکدوش کرنے کے بعد لارنس نے اہال اسان کی طرف کوچ کی شانی۔

وه ان انتظامات میں لگالپٹا ہوا ہی تھا کہ موسم بہار کا آغاز ہو گیا۔لیکن بغیر زر کے کسی منصوبہ کا بھی رقمل ہونا ناممکن تھا۔

بیسفر بہت ہی طویل اور بہت ہی مرد تھا۔ لیکن جب وہ آگے کے پڑاؤ پر پہنچا تو وہاں اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں کرنل جوائس 50 ہزار پونڈسونا لیے تھم رے ہوئے تھے۔ لارنس خوش تھا اگر چہ اس کے چہیتے اونٹ کوان لوگوں نے عقبہ سے ثمال کی جانب بھیج دیا تھا۔

لارنس کے ہونٹوں پرہنی کھیل گئے۔وہ ہنی جوان دنوں اس مقام پر شاذ ہی نظر آتی تھی۔ لارنس نے تعویق نہیں کی بلکہ خود اپنے اونٹ کو دوسر ہیں اونٹوں کے ساتھ سونے سے بھر دیا اور پھر دوبار تقلیم کی جانب روانہ ہوگیا۔ اس کے سفر ہمیشہ پرخطرہوتے۔ یہ بھی وییائی تھاجس کا خودبعض کواحساس تھابرف اور منجمد کیچڑ کے سبب زمین پر ہرطرف بھسلن آگئ تھی۔ اونٹوں اور انسانوں کوشال کی انتہائی سردہواؤں کا مقابلہ کرنا پڑتا۔ اونٹ جہاں چل نہ سکتے وہاں پھسل پڑتے۔ پیضروری نہیں کہ ہمیشہ آگے ہی کی طرف سے سلیں۔ وہ گھنٹہ بھر میں ایک میل سے زائد نہیں بڑھ سکتے تھے اور رات آنے سے قبل ہر شخص زخموں سے چور چورہوجاتا۔

ایک دفعہ لارنس دلدل میں پھنس ہی تو گیا۔ کین اونٹ کے پچھلے پاؤں کو پکڑ کر اونٹ ہی کے کھنچنے پر باہر نکل سکا اور اس طرح کی دوسری آفتوں کے سبب باقی لوگوں نے آگے بڑھنے سے انکار کردیا جس کے سبب لارنس کو اینے رات بسر کرنے کے لیے کوئی اچھا مامن تلاش کرنا پڑا۔ جب اس کا انتظام ہولیا تو وہ شو بک سے جہاں وہ تھہر گیا تھاتی تنہا آگے روانہ ہوگیا۔

اس دوران میں لارنس کے اونٹ میں اپنے مالک سے مانوس ہونے کے باوجود برف سے نفرت کا احساس کافی ترقی کرچکا تھا۔ بیاس کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ برف کی نرماہٹ اور کیلیے پن کا احساس اس کونا گوارگز رتااس لیے کہ نیہ چیز اس کے گرم اور ریتلے ملک کے لیے بالکل انو کھی تھی۔ بالآخر جب وہ ایک گہرے دھارے میں گر پڑا تو آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔

لارنس اگراہے راستہ پرمندلگا تا تو اونٹ اور وہ خود دونوں تھٹھر کرم جاتے اور اس قدر شجاعا نہ آغاز کا انجام اتنامایوس کن اورالی بے یاری و مددگاری کی حالت میں ہوتا۔

راستہ نکالنے کی کوشش میں لارنس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں زخمی کر لیے اونٹ کوا ٹھایا گیا اور کنارے پرلایا گیا۔

یہاں ایک مزاحت در پیش تھی یعنی یہ کہ اونٹ گویا پی سکت کے آخری نقطہ کو پہنچ گیا تھا۔ یہ ایک عجیب بات ہے لیکن اس کی صدافت میں کوئی شبہیں کہ اونٹ جب تھک کر آگے بڑھنے سے انکار کردی تو وہ ای مقام پر کھڑ ارہے گا جہاں کہ وہ رک گیا ہے اور اس وقت تک کھڑ ارہے گا جب تک کہ مرکز گرنہ پڑے کین وہ آگے بڑھنے کی کوشش ہرگز نہیں کرے گا۔

لارنس کا اونٹ بھی اگریہی کرتا تو اسے پیدل سفر کرنا پڑتا اوراس صورت میں دشواریاں اور زیادہ اس کی راہ میں حائل ہوجا تیں۔ یہاں اب وہ پہاڑ کی عین چوٹی پرتھا جس کے ہزاروں فٹ پنچے ہری بھری خوش نما سرزمین تھی اورامن وامان تھا صورت حال قطعاً مایوس کن تھی۔ڈھلان کے پنچے ایک چھوٹا ساگاؤں رشید بیتقریباً ایک میل کے فاصلہ پرواقع تھا۔

برف پانی کے دھاروں اور پھسلتی ہوئی ڈھلانوں سے نکل جانے کی آخری کوشش کے ارادے سے کسی قدر جھلا کرلارنس پھر سوار ہوا۔ اور اونٹ کی گردن پر شدت سے پیٹنا شروع کیا اور اس کے ساتھ پوری قوت سے اس کے بازو پر ایڑین لگا میں۔ اونٹ چھوٹے سے ٹیلہ پر چڑھا اور چوٹی سے کودیڑا۔

قبل اس کے کہ اونٹ اور اس کا سوار بیرجان سکیس کہ آخر ہو کیا رہا ہے وہ ڈھلانوں پر سے مجھلے جارہے تھے۔ بطورا حتجاج چند بارگڑ گڑا کراونٹ نے آخریہی فیصلہ کرلیا کہ بیتی ہوئی مصیبتوں کے مقابلہ میں سفر کی بہر حال یہی سب سے آسان صورت ہے۔ اس لیے وہ بڑھتا گیا۔

پہاڑی کے نشیب میں اون کا خوط لگانا ہی تھا کہ لارنس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کیا تا کہ اونٹ اپنا سفر جاری رکھے خود اونٹ عصہ اور ٹکلیف سے بلبلا تا جاتا تھا بھی تو وہ پاؤں پاؤں چلا اور بھی محملتا گیا' بھسلتا گیا حتی کہ ایک جبنش اور بیزاری کی آخری سانس لے کروہ اس مقام پر آیا جس سے وہ مانوس تھا ہے ایک سرئے کھی اور یہاں مکانات تھے ہے بات خوش آئندھی۔

دیہاتی نکل آئے اور لارٹس کی اس بکیسانہ آمد پر انہیں جرت ہوئی لیکن انہوں نے لارٹس کا خیر مقدم بھی کیا۔ دوسر بے دن اگر چہلارٹس کا سفرختم ہو چکا تھا لیکن آرام کے لیے اسے موقع کہاں ملتا ۔ جرنیل الن بائے اس سے ملنا چاہتے تھے اس لیے ایک وفعہ پھروہ عقبہ کی طرف چل پڑا اور وہاں سے اس نے مصراور فلسطین کی جانب پرواز کی۔

جبوہ جرنیل موصوف سے ملاتوہ بہت زیادہ فکر مند پائے گئے۔اتحادی مشرق میں اقدام نہیں کر سکتے تھے اور اس وقت تک جب تک کہ جب تک کہ جرمنی کوتر کی کی تائید حاصل تھی اتحاد یوں کی

الله على المكانات ببت وشوارطلب تص

جریں الن بائے نے بیتمام واقعات لارٹس کو سمجھائے۔ بیا یک عجیب منظر تھا ایک طرف مصر کی ساری معروف جنگ فوجوں کے جزل کمانڈنگ افسر تھے جو ترکوں کے خلاف معرکہ آرائیوں کے ذمہ دار تھے۔معربی محاذ کے جزیلوں تک نے جن کی مدوطلب کی تھی لیکن انہیں بھی اس لا وَبالی شوقین بیابی ہے یہ پوچھنے کہ سواء کوئی چارہ کا رنظر نہ آیا کہ اس بارے میں وہ کیا کرسکتا ہے۔ لارٹس کے لیے بہاں ایک موقع تھا جس کی جانب وہ جھیٹ پڑا۔

جرنیل سے اس نے کہا کہ اسے مزید بندوتوں ٔ مزید شین گنوں اور مزید اونٹوں کی ضرورت ہے۔دولت بھی بلاشبہ چاہے اور کافی مقدار میں غذا بھی۔

اگر جرنیل الن بائے مغربی محاذ پروشمن کو دھیان دیئے سے بازر کھ سکتے تو لارنس دوسرے محاذ پراس سے نیٹ لیتااور اس طرح اپنا پرانامنصوبہ رد بعمل لاسکتا۔ وہ منصوبہ جس کواس نے مہینوں پہلے سوچ رکھاتھا وہ منصوبہ جس کا دوسر سے جرنیلوں نے نداق اثر آیا تھا۔

گفتگو مخضراور صریحی تھی لیکن اس کے اختتام پرلارنس کا مطلب نکل آیا ہے مقصد کی اس نے جرنیل الن بائے سے کامل تو ثیق حاصل کر لی تھی اور وہ مقصد مآن کا فتح کرنا تھا۔

صاف زبان میں اس کامطلب بیتھا کہ انگریز سپاہی اگر اپنے مور چہکوسنجالے رہیں تو لارنس اپنے بے قاعدہ فوجی دستوں کے ذریعہ پوری مقاوست کا ذمہ دار ہوسکتا ہے۔

اس نئی حاصل شدہ امداد ہے پھولا نہ ساکر لارنس عقبہ کی طرف واپس دوڑ پڑااوڑ عربوں کے درمیان پیخوری پھیلا دی کہ'' جرنیل الن بائے کو ہماری مدددر کارہے اور ہمیں اس میں در لیغ نہ کرنا چاہے۔''



عقبہ کی صدیوں کے بے حسی اب رخصت ہو چکی تھی۔ ریتلے ڈھلانوں پر جووادی عرب سے شروع ہوکر ساحل سمندر تک پہنچتے تھے اب آ وارہ گردع بوں کے خیموں کے بجائے صاف تھر سے چھوٹے چھوٹے بھو نے جھوٹے جھوٹے بھر ادھرادھ بھر نظر آتے تھے۔ صدر کمپ کے مغرب میں ایک طیارہ گاہ بھی قائم ہو چکا تھا۔ کشتیوں کی بندرگاہ میں سلسل آ مدرورفت رہتی۔ کشتیوں سے اسباب اتار نے کے لیے ایک طرح کی چھوٹی سے گودی بھی بنادی گئی تھی۔

ایک سو کے قریب انگریز سپاہی اس بندرگاہ میں رہتے تھے۔جنہیں اسباب ' ہتھیار بند موٹروں دس پویڈی بیٹر یوں کی حفاظت کے لیے یہاں بھجوایا گیا تھا۔ اونٹوں کو تیار رکھنے کے لیے دوسر بےلوگ تھے۔ ارڈینس ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ بھی جن کا وقت آغاز بغاوت پر بڑے اچنجے اور جوش کی حالت میں گزراتھا عقبہ آن پہنچے تھے۔

ابان کا کام کسی قدر آسان ہو گیا تھااس لیے کہ انہیں صرف جدید تنم کی رائفلوں کی مرمت کرنی پڑتی لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بھر مار بندوقیں بھی ان کے ہاتھ پڑجا تیں اوروہ بیشتر کے شقفوں اوردرازوں کود کھے کراحتیاط سے ان کی مرمت کرتے۔

اور جب بھی کوئی بندوق نا قابل مرمت خیال کی جاتی تو اس کے بدلے عربی کوشھیددار رائفل دیا جاتا۔ لیکن عربی اس کوشیطانی تخت بچھ کر لینے سے انکار کردیتا اور اپنی ذاتی بندوق طلب کرتا اسلحہ ساز اس کی بے وقوفی پر جیران ہو کر ٹین کا ایک آ دھ کھڑا کندے یا نلی پر مڑھ دیتے اور واپس کردیتے۔ جس کو لے کرعربی بہت خوش ہوتا۔

گودیریا کو جو Negbel-shatar اور عقبہ کے درمیان واقع ہے۔ ہراولی چھاؤنی بنایا گیا تھا یہ ایک بہت وسنیج میدان تھا جوریتلے پچٹروں کی اونچی چٹانوں سے گھراہوا تھا۔ یہ چٹانیں ڈیون کی چٹانوں کی طرح رنگین تھیں۔ ولدل کی چوڑی چکلی سطح زمین پڑاؤ کے لیے موزوں تھی لیکن برسات میں گاڑیاں معہ پہیوں کے زمین میں دھنس جاتیں۔

اب جب کہ بیہ تھیار بند موٹریں اور ان کی ایندھن گاڑیاں لارنس کواس کے کام میں مدد کے طور پردی گئیں تو اس کی فوجی گارروائیوں میں کچھ سرعت کی آگئی تھی۔

لیکن سڑک آسان گزار نہ تھی۔عقبہ سے وادی اتھم تک ساری زمین ٹیلوں سے پٹی ہوئی تھی۔خودوادی کے چھوٹے چھوٹے تنگ درازوں میں سے گاڑیاں رگڑ کھاتی ہوئی گزرتیں اوراس بات کی بڑی احتیاط برتی جاتی کہ کہیں پہیئے چٹانوں کے کونوں سے نہ کراجا کیں جواستروں کی طرح ٹیز تھے۔

موٹر کے ذریعہ عقبہ سے لارنس کا پہلا سفر بجائے خودایک مہم تھا۔ وادی سے مجے سلامت نکل کراور سطنے قطعات زمین پر بے تحاشا تیز رفتاری سے سفر کر کے وہ گورید کے میدان کے شالی سرے تک جا پہنچا۔

جب اس کی نظر Negbel-shtar کی چوٹی اور کاک بی Corkserew کی طرح بیل کھاتے ہوئے درہ پر پڑی تو اس نے ہتھیار بند موٹروں کے آ دمیوں کو اشارے کے ذریعہ او پر کی طرف بتایا۔ اونٹوں کے لیے بیسٹرک نا قابل گزرتھی۔ اور ان لوگوں نے بھی جونخلستان Siwa کی معمولی لڑائیاں لڑ چکے تھے اس قتم کی کوئی چزاپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔

لارنس نے چٹانوں کی نیٹ بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا'' یہ ہے جوہم کوسر کرنا ہے۔''چڑھائی شروع ہوئی اور پچھ دیر بعد جو برسوں کے برابرطویل تھی ایک تھکا ہارا ہانیتا ہوا گروہ موٹروں کو چوٹی پرچڑھا سکا انجن کے پورے زور کے باوجود عموماً پیکھینچنے اور ڈھکیلنے کا کام تھا۔ وقتاً فو قتاً کوئی پہیچسل پڑتارک جاتا یا راستہ کے کونے پرزچ کردیئے والے تھماؤ کے ساتھ معلق ہوجاتا۔ اس وقت سب کومتحد ہوکر سانس روک کرزورلگانا پڑتا۔جس کے بعد آہتہ آہتہ کیکن یقینی طور پر گاڑی راستہ پر آرہتی۔

نشیب ہویا فراز' راستہ بخت دشوار گزار تھا اور جب بھی عقبہ سے ابالل کسان اور مآن کی طرف جانے والی سرز مین پرگزر نا ہوتا تو اس درہ کا راستہ اختیار کرنا پڑتا۔اس کے سواءا گرکوئی راستہ تا تو اس میں سینئلز وں میل کا پھیرتھا۔

Negbel- shtar سے لارنس اور اس کے ساتھی خوب واقف ہو چکے تھے۔ کیکن ہر دفعہ چوٹی پر کھڑ ہے ہوکر دنیا کے ایک سب سے زیادہ عجیب وغریب منظر کے مشاہدہ کے لیے وقت نکال ہی لیتے۔

میدان کی دوسری جانب 'بیس میل کے فاصلہ پر فضائے بسیط میں ایک نقطہ کے طور پر گووریہ کی چھاؤنی واقع تھی جو پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔

دائیں جانب سینا کے پھر میلے بنجر پہاڑ تھے اور میدان میں ادھر ادھر بے ترقیبی ہوئی تھیں جنہیں بادو باران نے ہمداقسام کی بجیب بجیب شکلوں میں تبدیل کردیا تھا۔اس بلندی سے وہ ایسا معلوم ہوتے گویا ناہموار فرش بندی کر دی گئی ہے۔ راستہ کی مگہداشت لوٹم Totem کی طرح کے مہیب جھے کررہے تھے اباال لسان سے آگاس بجیب ملک میں ہتھیار بندموٹروں اور ایندھن گاڑیوں کے بیابتدائی سفر بڑے جان جو کھوں کے کام تھے اورڈ رائیوروں کواس کا بندموٹروں اور ایندھن گاڑیوں کے بیابتدائی سفر بڑے جان جو کھوں کے کام تھے اورڈ رائیوروں کواس کا پیتہ تک نہ تھا کہ آئندہ کیا افتاد پڑے گی۔ خاصی سطح اور سخت سڑکوں پریا تو 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا مخدوش سفر طے ہوتا یا پھر پہنے پھسل پڑتے۔انجنوں سے زناٹوں کی آوازیں آئیں اور دھر سے تک موٹریں ریت میں دوری ہے جو کھی اثر پڑتا موٹروں سے اسباب اتاراجا تا اور سخت زمین تک لڑکھڑ ائی چال سے لے جایا جاتا۔ (بعد میں ان پورے قطعات زمین پران تاروں کے جال پھیلا دیے تھے جوم غیوں کے ناپوں میں استعال ہونے والے تاروں سے مشابہ تھے جس کے سبب

زمین پر بہیوں کی ضروری گرفت حاصل ہوگئے۔)

کچھ عرصہ تک عقبہ ہر چیز کا مرکز بنا رہا۔ ہتھیار بند موٹریں آیا جا کرتیں طیارے فرائے ہر تے سروں کے او پراڑا کرتے اونٹوں کے کاروانوں کی لا متناہی قطاریں تنگ وادیوں میں سے گزرکر آتیں۔ لارنس اور دوسرے انگریز عہدہ دار ان لوگوں کوسپاہی بنانے کی اپنی امکانی کوشش میں لگے ہوئے تتھے جو انقلاب عرب میں لڑنے کے لیے رضا کاراندا پی خدمات پیش کررہے تھے۔

انگریزی چھاؤنی کے لوگ بھی خاموش نہ رہتے۔مصیبت پیتھی عرب بھی ہرچمکی ہوئی چیز پرنشا نہ تانے بغیررہ نہیں سکتے تھے حتیٰ کہ اس وفت بھی جب کہ باور چی اپنے کام میں لگا ہوا اوھراوھر پھر تار ہتا گولی گرج وارآ واز کے ساتھ نکل جاتی اور ساتھ ہی ایک جھنکار سائی ویتی۔اس طرح کی نامعلوم نشانہ بازی چاند ماری کوشہرت حاصل ہوتی لیکن باور چی اس کو چاند Bull's eye ہرگزنہ کہتا۔

عرب نامانوں چیزوں کو نا پند کرتے ہیں ان چیزوں سے وہ قریب ہوں گے تو اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے یکجا جمع ہوجا کیں گے لیکن اگر کوئی چیز کچھ فاصہ پرواقع ہووہ انہیں بندوق کا نشانہ بنانے کے لیے موزوں نظر آئے گی۔ بندوق اٹھالیس کے پھر فائیر کریں گے جس سے کی حد تک ان کے استعجاب کو تسکین ہوجائے گی۔

وہ لوگ جوعر بوں کا سر تی ہاندھ کر چہل قدمی کرتے ان کے لیے کوئی خطرہ نہ تھا کیکن دوایک برقسمت ایسے بھی تھے جواپی عادت نے مجبور ہو کراپی معمولی چھے دار ہیٹ لگائے باہر نکل آئے یا چہل قدمی کرنے لگے۔

عرب تو صرف آپ سر بھے ہے واقف تھے۔ چھے دار ہیٹ کی انہیں کیا خبر۔اس لیے انہوں نے اس کو بھی معقول نشانہ تصور کرلیا۔ایک شخص تو اس طرح اپنی جان سے گیالیکن دوبارہ لوگوں کو چھے دار ہیٹ پہننے کی جرات نہ ہوئی کیونکہ انہیں خوب تنہیہ ہو چکی تھی کہ اڑتی ہوئی گولیاں ان کا خاتمہ کردیں

لارنس اوراس کے ساتھیوں کا جس سے سابقدر ہتا وہاں کی زندگی کا یہی نقشہ تھا۔
سارے ملک عرب کے لڑنے والوں میں سے 40 سخت بے جگر لڑنے والے اب اس کے گردجمع تھے۔

جس طرح اپین کے سمندر میں بحری قزاق موجودر ہتے ہیں اس طرح صحرانے بھی خون کے پیاسے بدمعاش کافی تعداد میں فراہم کردیۓ تھے جو ہر شخص اور ہر چیز سے لڑنے کے لئے اس وقت تک آ مادہ تھے جب تک کہ لارنس کی قیادت انہیں حاصل رہتی ۔ ہر شخص دوسر سے نیادہ رنگین اور چیکدارلباس میں نظر آنے اور اپنے اونٹ کے کجاوے کو دوسروں سے زیادہ چیکدارساڑ وسامان سے سجانے کی کوشش کرتا۔ اور جب وہ اپنے دھاول پر دوانہ ہوتے تو رنگوں کا ایک ہنگا مذظر آتا جس کے درمیان لارنس کا سفیدلباس ان سب سے الگ ہوتا۔

ہر خص کے پاس دو دور اکفلیں اور عموماً دودو ریوالور تھے۔ ہرایک کے کندھے پرگولی بارود
سے بھرا ہوا چرئے کا پر تلا لگتا ہوتا اور کمر بند میں خنج ہوتا اور بعضوں کے پاس ہتھیاروں کی جوڑیاں
ہوتیں لیعنی دور اکفلیں دور والور اور دوخنج سب اونٹ استے تیز رفتار اور مضبوط تھے جودہاں میسر آ سکتے
تھے بالکل ای قتم کے جولارنس کی سواری میں رہتے تھے یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ لارنس نے انتہائی
دلیری کے کارنا مے انجام دیے ہیں اور خصوصاً اس انتظار کے زمانے میں۔

انگریزی محاذ پرلڑائیاں نقثوں کے مطابق نہیں انجام پار ہی تھیں اور جرنیل الن بائے دویا تین مہینوں کے لیے لڑائی روک دینے پر مجبور ہوگئے یورپ میں لڑائی شدید تر ہوتی جار ہی تھی اور وہاں والے مصرے کمک بھی طلب کرنے لگے تھے جس نے جرنیل الن بائے کو اور بھی کمزور کر دیا تھا اور الن کے لیے اب ضروری ہوگیا تھا کہ توت سے زیادہ جال بازی کو بروئے کار لائیں۔

لڑائی کی اس دوسری منزل میں لارنس انہیں ایک بگانہ روز گارنظر آیا۔ ریلوے کے ثنال اور جنوب میں اس کی نقل وحرکت 'سوسومیل کے فاصلوں پر اس کے بیک وقت حملے کسی جگہ ہتھیار بند موٹروں کی تاخت تو دوسری جگہ پیدل فوج کا دھاوا اور تیسرے مقام پر اونٹوں کے دھاوے لیکن ان سب پرفوق صرف دویا تین طیا روں ہے مسلسل بمباری۔۔۔ان سب باتوں نے ترکوں کو قیاس آ رائیوں میں گم کردیا تھا۔ان کا خیال تھا کہ ریلوے کے شال وجنوب میں لارنس کے ہزاروں آ دمی موجود ہیں درآ ں حالیکہ اس کے پاس صرف چندسو سے زائد آ دمی نہ تھے۔

ر کوں نے یہ بھی خیال کیا کہ عرب اور فلسطین سے اور زائد آدمی ان پر جملہ کرنے آرہے ہیں در آل حالیہ دھیقت صرف اتن تھی کہ یہاں صرف چند ہی لوگ تھے۔ اس مہم کا انحصار بالکلیہ دھونس جمانے پر تھا قائد ہونے کی حیثیت سے اس پر لازم تھا کہ ترکوں کواس وقت تک تشویش کی حالت میں رکھے جب تک کہ جرنیل الن بائے نئے سرے سے اپنی پلٹنوں کو تر تیب دے کر ایک زبر دست تاخت کے لیے تیار نہ ہوجا کی سے دیتا خت الی ہوگی جس کے پہلے ہی بلد میں یا تو فتح حاصل ہو سکے گی یا ساری مہم ڈھر ہوجائے گی اور اس کے ساتھ انگریزی سلطنت اور اتحاد یوں کا بھی خاتمہ ہوجائے گا۔

انقلاب عرب جیسی معمولی چیز پراس وقت اتحاد یوں کی قوت کا انتصارتھا اگر ترکوں کی شکست ہے مشرق کی طرف کا دباؤ ہلکا ہو جاتا تو فرانس کوفو جیس بھجوانا ممکن تھا جس کے بعد اتحادی فرانس میں پیش قدمی کر سکتے تھے۔

لارٹس بے قراری ہے منصوب سوچنے لگا ایک دن وہ عقبہ میں ہوتا تو دوسرے دن ریلوے کے شالی سرے پراور تغییر ہے دن فلسطین میں۔ یہاں وہاں ہر جگہ وہی وہ تھا بھی اس فوج کی کمان کی تو کھی اس فوج کی۔ بھی فوج کے سامنے کوئی تجویز پیش کردی اور یقین کرنے لگا کہ ضرور روبعمل لائی جائے گی۔ یہ سب اس کی مرکزی اسکیم کے گویا اجز ائے ترکیبی تھے۔ کئی مہینہ پہلے اس نے جدے میں کہا تھا کہ اس کی مزل مقصود و مشق ہو وہ خوب بھتا تھا کہ شرق کی ساری لڑائی کی کلید اگر ہے تو و مشق ہو تا چاہیے تھا اور اتحادیوں کو جرنیل الن بائے کے توسط کے سب لارٹس کے ہاس لیے دمقدم فوجی نقل و حرکت ایک طوفانی فوج کے تیار کر لینے کے خیال پروثوق ہوگیا تھا۔ ہرچیز اس سب سے مقدم فوجی نقل و حرکت ہے کہ تر اہم تبھی جانے گی اور بالاً خرتمام تفصیلات بھی مرتب کرلی گئیں۔

حملہ ماہ تتبریس ہونے والاتھا۔ جرنیل الن بائے کی خاص فوج پوشیدہ طور پرریمبل میں جمع

ہونے والی تھی اور تجویز بیتھی کہ تھم ملنے تک وہ زینون اور نارنگیوں کے جھنڈوں میں چھپی رہے۔ یہ تھی تجویز ہوا تھا کہ جب تک ججاز ریلوے کی تگرانی کرتے رہیں اور سراسیم تی میں بیسو چتے رہیں کہ عربوں کا نیاد ھاواکس مقام پر ہوگا۔ جریکو کے قریب ایک بڑی چھاؤنی قائم کی جائے جو ہزاروں پرانے خیموں پر مشتمل ہو ہتھیائی ہوئی متروک الاستعال بندوقیں وشمن کے مقابل میں ایک قطار میں جمع کر دی جا کیں۔ ہوائی فوج کا بیکام تھا کہ اس علاقہ پر مسلسل پرواز جاری رکھے جس سے دشمن کے طیاروں کی برواز کا سدب باب ہوجائے فاص دھاوے کے دن کا بیپروگرام تھا کہ جو بندوقیں کا م دے سکتی ہوں پرواز کا سدب باب ہوجائے فاص دھاوے کے دن کا بیپروگرام تھا کہ جو بندوقیں کا م دے سکتی ہوں وہ فورا گولے برسانا شروع کردیں اور سڑک کے نشیب وفراز سے ہر کھلے مقام سے درختوں ڈالیوں اور کئڑی کے کندوں کوگر دوغبار کے طوفان اٹھانے کی خاطر کھنچا جائے گا۔ بیگر دکا طوفان انیا ہوگا جوافوان کے تاکے بڑھیے وقت بلندہ وتا ہے۔

یہ منصوبے لارنس کے دلی منشاء کے عین مطابق تھے۔ کسی دیمن کو تاہی میں گرفتار کردینے کا میا کی قدیم طریقہ تھا۔ کیکن سب سے زیادہ لارنس یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ایک کھٹن کام ہے۔ اگر چہاس نے حامی بھرلی تھی کہ انگریزی فوج کی کارروائیوں سے قطع نظر کر کے عین مقررہ وقت پروہ ان منصوبوں کو بروئے کار لائے گالیکن اس وقت اس کا دھیان کسی انگریز میجر اور ان کی چند ہفتہ قبل کی مہمات کی طرف لگا تھا۔

قبوہ کی ایک پیالی پینے کے لیے لڑائی روک دینے کا بہانہ اب بھی کارفر ماتھا اور پیجر مذکور نے جب بیہ بات ایک گونج وارقبقہہ کے ساتھ کہی تو اس میں ایک المناک واقعہ یہ پوشیدتھا کہ اس قماش کے'' فو جیوں'' کے ساتھ لارنس معینہ وقت پرنقل و حرکت کے وعدے کر دہاتھا۔

اس نے اوپر ہے دل ہے کہا تو سہی کہ عرب نظام الاوقات کی پابندی کے ساتھ برابر کام کریں گےلیکن دل میں خوب مجھتا تھا کہ عرب کئ کئی ہفتوں کی مدت کو پچھنیں سجھتے ۔ متفقبل اللہ کے ہاتھ تھا نہ کہ اس غریب کے۔

لارنس نے اپنے نئے مددگار (میجر) کوریلوے لائین کے ایک حصہ پر حملہ کرنے کا کام

تفويض كيااورشريف مكه كي فوج كاايك حصر بهي اس كي تحت كرديا\_

عین کوچ کے وقت عربوں کو معلوم ہوا کہ فوج کے لیے کوئی ہراول ہی نہیں ہے۔ اتفاقی طور پر انہیں ایک خیمہ ل گیا جہاں وہ سب کے سب جمع ہوگئے۔

میجر نے ان سب کوتو و ہیں چھوڑ اور خوداس ملک میں تجس کے ارادے ہے آگے نکل گئے اور تین دن تک اس انظار میں رہے کہ مکن ہے وبان کے پیچھے چلے آئیں۔ لیکن جب وب آگے نکل کو نہیں بڑھے تو میجر خود لوٹ آئے اور انہیں درختوں کے درمیان آ رام سے بیٹھے پایا۔ ان عربوں کو جوب کی طرف سے خیموں کا انظار تھا تا کہ یہاں آ رام سے رہ سکیں۔ چونکہ اس فوج کے پاس وہ بندوقیں بھی تھیں جو نحاذ پر استعال کے لیے درکارتھیں اس لیے ان کا تھر جانا پریشان کن تھا۔ لیکن آخر کار میجر نے ان کو آگے ہڑھنے پر آ مادہ کر بی لیا۔ تقریباً 50 با قاعدہ شریفی سیا ہیوں کی سرکردگی میں بندوقیں آگے بڑھنے نیز آئیں اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جہاں سے حملہ ہونے والا تھا تو میجر نے نو پول کو آ راستہ کر لینے کی رائے دی۔

کیا ہم اکیلے ہی بغیر بدوؤں کی مدد کے لڑیں۔''عرب عہدہ دارنے جب بیکہا تو اپنے کیے پرخود ہی دنگ رہ گیااس خیال سے کہ فیصل کا اضراعلیٰ اس مزید تاخیر سے برہم ہوجائے گا۔ میجر بدوؤں کوکوچ پر آمادہ کرنے کے لیے پیچھے دوڑ پڑا نوری (بدو) تو یہی چاہتا تھا۔

اس نے کہا۔''خوب!اگر آپ آ گے نہیں بڑھتے تو میں اپنی لڑائی جاری رکھنے کے لیے آپ سے اونٹ عاریتاً لے سکتا ہوں۔میرے پاس کچھ آ دمی تو ہیں لیکن اونٹ نہیں ہیں۔''

میجر ضرف اس شرط پر راضی ہوسکتا تھا کہ اونٹ دوسرے ہی دن اس کو واپس مل جا کیں تا کہ اس کا فوجی دستہ بھی آ گے بڑھ سکے۔

''اس کا فوجی دستہ۔'' نوری نے حیرت سے کہا۔ بیکوئی اہم بات نہیں میں اس فوجی دستہ کو بھی عاریتاً لے لیٹن چاہتا ہوں۔

دراصل فوجی دیتے اوراونٹ دونوں ہاتھ سے نکل چکے تھے اورا گرمیجراڑ نابھی چاہتا توبذات

خوداس كولزنايزتا\_

برہم ہوکروہ اپنے بندوقیوں کی طرف میں معلوم کرنے کے لیے لوٹ آیا کہ کہیں وہ بھی کسی دوسرے کے ماتحت نہ ہو چکے ہوں۔

لیکن سے بات بھی اس کے لیے زیادہ خوش کن نہھی۔ اس نے پوچھا۔ بندوقیں کبروانہ ہوں گی۔

جواب ملاکہ بندوقوں کے لیے ایک سوسیا ہیوں کے بدرقہ کی ضرورت ہے۔

ميجرنے کہا۔ بہت بہتر۔

ایک سوسیای تویهال موجود بین -

جی ہاں مرہارے پاس اونٹ نہیں ہیں۔

میجرنے کہا مجھے معلوم ہے کہ امیر فیصل اونٹ بھجوار ہاہے۔

عرب عہدہ دارنے کہا بیتو مجھے بھی معلوم ہے اور رہی بھی معلوم ہے کہان اونٹوں کے کجاوے

نہیں ہیں۔

میجرفیصل کے پاس دوڑا گیا جہاں اے ایک اور رکاوٹ سے سامنا کرنا پڑااس سے کہا گیا کہ گزشتہ مہینہ 29 دن کا تھااور آج پہلی تاریخ ہے۔ مددد بنے والے بدوں کواس پر یقین ہے کہ گزشتہ مہینہ 30 دن کا تھااور اس طرح پہلی تاریخ کل ہوگی۔ اس لیے وہ کل تک روانہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

اب میجر کے صبر کا پیانہ گبریز ہوتا جاتا تھالیکن وہ محض بے بس تھا۔اس کے 14 دن تو محض پریشان خیالی میں ضائع ہوگئے تھے وہ بھی ان بندوقوں کا منتظر رہا جو پینچی ہی نہیں اور بھی ان آ دمیوں کا آنتظار کرتا رہا جن کے پاس اونٹ نہ تھے اور ان اونٹوں کی بھی اسے آس لگی رہی جو کجاوں سے خالی

\_8

قصه مخضروه أن مختلف اجزاء يعني اوننول كجاول آ دميول اور بندوقول كو يكجا مسر - كااور حمله كا

انتظام ہوگیا۔ یوفو جی دسته علی الصباح روانہ ہونے والاتھا۔

ميحربهت جلد بيدار ہوا۔اس وقت ہرايک پڑا سوتا تھا۔

ات بج تك انظاركرنے كے بعداس نے بيمعلوم كرنے كے ليے قاصد دوڑائے كم آخر

معاملہ کیا ہے۔

نوبج جواب وصول موا\_

حضوروالا!

اب تک ہمیں کچھ ملانہیں۔ تاوقیگہ ہم کو ہمارے حصہ کا سونا نہال جائے ہم کوچ نہیں کریں گے وعدوں سے ان کواطمینان دلایا گیا۔ اس کے بعد بھی تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ ان کے پاس کجاوے کافی تعداد میں نہ تھے۔

جب بیقضیہ بھی طے ہو گیا تو میجر آخری دفعہ ان کے کوچ کا نظار کرنے لگالیکن دوسرا قاصد آیا اور سلام کیا۔

حضوروالا!

میجرنے کہا۔ ہاں!اوراس کے منتظر ہو گئے کہاس دفعہ کیا گل کھلے گا۔ اس نے کہافتج مندانگریز بڑھے چلے آتے ہیں۔ اس کا کہا مطلب۔

يدلوك يصفي ران ياجامول مين انگريزى فوج علمنانبين جاستے۔

وہ کسی حال میں بھی اس وقت تک حرکت نہیں کرنا جا ہتے تھے جب تک کہ میجر مانگ کر'چرا کریا مستعار لے کر کافی تعداد میں یا جامے فراہم نہ کردے۔

بالآخرانهول نے کوچ کیا۔

اس قصه میں اب صرف ایک چیز شریک کرنے ہے رہ جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ حملہ نا کام رہا۔

## ﴿بابنبر10﴾

میجر پرگزرے ہوئے ان واقعات ہے کافی تشریح ہو جاتی ہے کہ ترکوں کو عربستان سے
نکال باہر کرنے کی مہم میں لارنس کو کس قماش کے عربوں سے سابقہ تھا۔ لیکن بایں ہمہ لارنس نے فوجی
صدر مقام میں اپنے منصوبوں پر بحث کرتے وقت اپنے نقط نظر سے کوئی روگر دانی نہیں گی۔ بلکہ یہی کہا
گیا کہ میر امنصوبہ یقیینا قابل عمل ہے۔

اس حتمی وعدے کے بعداس نے چار پانخ دن اباال لسان کے فوجی صدر کمپ اور عقبہ میں نقل وحمل کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے گزارے۔ پھراس نے گوڈریا سے جفر کو پرواز کی۔ جہال فیصل ان وعدوں کی توثیق کے لیے تھم اہوا تھا جواس سے کئے گئے تھے اس کا دوسر اسفر شاہی اونٹ دست سے جاملنے کے لیے تھا جوفلسطین سے ریگستان کے راستہ عربستان آرہا تھا۔

شاہی اونٹ دستہ والوں نے جب بیسنا کہ وہ ملک عرب میں کسی خاص کام پر بھیجے جارہے بیں تو عہدہ داروں اور سپاہیوں سموں میں اس خیال سے کافی جوش پیدا ہو گیا کہ آخر کار اب وہ اس شخص مے ل سکیں گے جس نے سارے ترکوں کو وحشت زدہ کر دیا ہے اور جس کو زندہ یام ردہ پکڑنے کے لیے ترک 10 ہزار پونڈ کا انعام پیش کر چکے ہیں۔

یدوسته عقبہ سے پچھ ہی فاصلہ پرتھا کہ قاصدیہ پیغام لے آیا کہ لارنس خودان سے ملنے کے لیے آرہا ہے۔ اس لیے بیدوستہ وہیں تھم رگیا۔ لارنس کا انہوں نے اب تک صرف نام ہی سنا تھالیکن انہوں نے جب اس کی سرگزشتوں کو سنا تو انہیں امید ہوئی کہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی انسان ہوگا جس کو مروجہ اصطلاح میں ' فروفرید'' کہا جا سکتا ہے۔

وہ انظار ہی میں تھے کہ ایک پستہ قد آ دمی نگاہیں زمین پرگاڑ ھے دونوں باتھ آ گے کو باندھ کو لوگوں کی قطاروں کے پیچھے ہے آتا نظر آیا۔ کمانڈنگ افسر نے سوار ہوکر سلامی دی۔
سب کے سب اس طرف گھورنے لگے اور مزید گھورا کئے ۔اس کے بعد سرگوشیاں شروع ہوئیں اور منگئی بندھ گئی۔

لوگو! یہی کرنل لارنس ہیں۔وہ آپ لوگوں کوبطور مِرایت کچھ کہیں گے۔

چندسکینڈ تک لارنس نے اپنی پست آواز میں ان کومخاطب کیا۔ اس کی آواز بمشکل ہیرونی صفوں تک پہنچ سکی اونٹ دستہ والوں ہے اس نے کہا آئیس ان لوگوں کے دوش بدوش لڑنا ہے جو خودان کے ساتھیوں ہے کسی قد رمختلف ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو بے خمل اور زودر نے ہیں اور جو واقعی یا مفروضہ یا غیر ارادی اہانت پر مشتعل ہوجانے والے ہیں۔ جولڑائی کے مناسب طریقوں کو بھی ہیں سکتے ممکن ہے وہ اس مقام پر جھیے کہ کہ وہ اس مقام پر جھیے کہ اور خران کے دستہ کی مقاومت مضبوط ہواور اس مقام پر چیچھے کھک جا کیں جہاں اونٹوں کے دستہ کی مقاومت مضبوط ہواور اس مقام پر چیچھے کھک جا کیں جہاں واقعی ان کی مدد در کار ہولیکن بایں ہمہوہ بھی برطانیہ کے دوست ہیں۔ لہذا آئیس چا ہے کہ ان کے ساتھ مکنہ مراعات ملحوظ رکھیں ای پر لارنس کی تقریر ختم ہوگی۔

عہدہ داروں سے بالکل مخضری گفتگو کے بعد لارنس ای تیزی سے روانہ ہوگیا جس تیزی سے کہ دہ آیا تھا۔ لوگوں کو بالکل مایوی ہوگئی بیشخص ہرگز ایسانہیں ہوسکتا جو آگ کھا سکتا ہو۔اس رات جب دہ دہ ہاں پڑاؤڈالے ہوئے تھان میں گرم گرم بحث ہوتی رہی۔

ان میں سے بہتوں نے یہی سمجھا کہ انہیں کی بناؤٹی سور ماسے ملایا گیا ہے۔لہذا انگریزی پشتر سپاہیوں کی طرح لارنس کا وجود ان لوگوں کے لیے بھی معمہ بنار ہا۔

لارنس نے ایک دفعہ پھراس وقت جب کہ ختم ماہ کے قریب لوگ فوجی کارروائیوں میں مصروف تھے اونٹ دستہ کا معائنہ کیا اور اباال لسان کے مقام پراپنے تمام معاونین کی ایک کانفرنس طلب کی۔

اس ملا قات کا نتیجہ بیہ ہوا کہ شریف مکہ کی فوجوں میں بری اندیشہ ناک بعناوت نے سراٹھایا

يرعر بول كى بالهمى بچكانى رقابت كى دوسرى مثال تقى\_

بادشاہ حسین نے جعفر پاشا پر حملہ کر دیا۔ جعفر ایک ہوشیار شامی تھا اوراس کواس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا جب کہ وہ ترکوں کا مددگار تھا۔ لیکن بعد میں شریف کی فوجوں میں اس نے رضا کا رانہ خد مات پیش کیس اوراس فوج کو کافی طاقتور بنانے میں خاصا کام کر گیا۔

جعفراوراس کے ہم عصر ساتھیوں نے اپنی دست برداری پیش کردی شنزادہ فیصل نے اپنی اس بے وقت ہملہ سے برہم ہوکران کوچھوڑ دینے سے انکار کردیا فیصل اوراس کے بھائیوں نے اپنی باپ کے پاس مکہ کوخطوط اور تاریججوائے جس میں جعفر کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
ان خطوں کی عبارت ایسی تلخ و تندیجی کہ لارٹس کو اسے مدھم کرنا پڑالیکن اس پر بھی بوڑ ھے بادشاہ نے اپنے جوابات دیئے کہ آئیس اپنے پیغاموں کو تبدیل کرنا پڑا۔

اس واقعہ کا ایک پہلوتو خوش آئند تھالیکن دوسراالمناک اس لیے کہ فوجیس آخری حملہ کے لیے صف آراء ہونے کے لیے تیار کھڑی تھیں اور پرحملہ وہ تھا جس کے متعلق لارنس نے اطمینان دلایا تھا کہ گھڑی کے کانٹوں کی پابندی وقت کے ساتھ ہوگا۔

اس جھڑے کو چکانے کے لیے لارنس کواپی چرب زبانی اور تھمندی کو پوری طرح کام میں لا ناپڑا۔ بالآخر بدرقے اور فوجیس صرف 32 گھنٹوں کی تاخیرے آگے بڑھیں۔

یہ 36 گھٹے بڑی قدرو قیمت کے تھاوران کی تلافی کرنی تھی کوچ کی ابتداءا پی مشکلات اور خطرات رکھتی تھی مسلمان سے لیکن مرحم Negelshater کی ہولنا کیوں تک پہنچنے تک سفر کافی آسانی سے لیکن مرحم رفتار سے طہوا۔

لیکن Negel shtar نے گویا تن تنہائی گھنٹوں کی مزاحمت پیش کردی۔ اگر یہ معاملہ اتنا ئی ہوتا کہ اونٹوں اور اونٹیوں کو پیدل راستوں اور پیگٹنڈ یوں پر سے لایا جائے تو گر پڑ کر چھی وخم کھاتے ہوئے راستہ کے ذریعہ چوٹی تک پہنچنا آسان تھا لیکن لوگوں کے مختلف جزوی معاملات پر بھی توجہ دین پڑتی تھی جن میں آتش گیر مادوں Tenpoundr guns اور تیز مار نے والی بندوتوں کو Negb کے اوپر باری باری باری گھٹ کر لے جانا اور وقت بے وقت ضدی اونٹوں کوراستہ پرلگانا بھی شامل تھا۔ جوعین درمیان راہ میں ہرقتم کی حرکت سے انکار کردیتے تھے۔

تمام گاڑیاں تھچا تھے بھری ہوئی تھیں اور پہاڑی بلندی تک پہنچنے تک آ دمی پہیوں کی سلاخوں کو ہاتھوں سے تھماتے جاتے تا کہ انجنوں کی ذاتی قوت کے ساتھ سے انسانی قوت بھی شریک ہوجائے۔وہ پسینہ ہو جاتے اور در دوکرب سے بلبلانے گئے۔

غذا کامسکد بھی پوری توجہ کامختاج تھا۔اس لیے کہ مختلف را بتوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا پڑتا۔ نوج کے مختلف فرقوں کی غذا خاص نوعیتوں کی ہوتی۔انگریزوں فرانسیسیوں عربوں مصریوں اور گور کھوں کی غذا کے مختلف صندوق اور گھھے تھے۔غذا بالکل مختلف اجزاء پر ششمل ہوتی۔ ہرقوم کے افرادا پنی اپنی غذا ایٹے ہی پاس محفوظ رکھے ہوئے تھے۔

میجریگ Youngجن کے ذمانقل وحرکت کے انتظام کامشکل کام سونیا گیا تھا اس ملے جلے خاندان کے دوست بلکہ بمنزلہ ماں باپ کے تھے۔اس کے ساتھ انہیں ریجی دیکھنا پڑتا کہ موٹروں اور طیاروں کے لیے کافی مقدار میں پیٹرول راستہ میں موجود ہے یانہیں۔

یہ بہت ضروری چیزیں تھیں۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ حملہ آورفوج کی روح روال تھیں تو یہی چیزیں تھیں۔ اباال لسان سے روا گل کے بعد پہلی مزل جفر عاقب کی تھی جو 60 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ جفر سے بیر بھی استے ہی فاصلہ پر تھا اور بیر سے ارزق 140 میل پڑتا تھا۔ ارزق کی چھاؤنی تھی جہاں سے متحدہ طور پر پیش قدمی کی جانے والی تھی نقتوں میں جفر بیر اور ارزق کو نخلتان بتایا گیا ہے لیکن وراصل نہایت ہی بنجر سرزمین ہے۔ یہ صرف یانی کے چشمے ہیں۔ یہاں نہ کہ اور نہ جانوروں کو چارہ اور اگر کوئی فوج یہاں چندروز کے لیے بھی پڑاؤڈالی رہے تواسے اپنے ساتھ ہی کی غذا کھانی پڑے گی۔

اس کیے ان ابتدائی انتظامات پر بھی پوری توجہ دینالازی تھا۔ میجریگ کے صبر وقمل کی داد دینی چاہے کہ غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم اونٹ سواروں سے کام لے کردہ بدر قول کومقامات معہودہ پر پہنچانے کی مشکل ذمدواری سے عہدہ برآ ہوگئے۔جو مختصر پیانہ پر با قاعدہ فوج کی نقل وحرکت کے مماثل تھی۔ان بدرقوں کا مقررہ روزمقررہ مقام پر رہنا ضروری تھا۔اس میں ناکامی کے معنی بالآخر موت اور تباہی کے سوااور کچھ نہ تھے۔

کہیں کہیں ہیں وقت ضائع ہو گیا تھا جس کی تلافی ضروری تھی۔ میجریگ و لارنس کی طرح جادو جگانا تو نہ آتا تھا جس کے اثر سے چاند کو آسان سے ہٹالیں۔ لیکن ان کی زبان بڑی پرتا ثیر تھی جو ابتداء بی سے ان تمام غریب بیچاروں کی موجودہ اور آئندہ ممکن الوقوع ہولنا کے مصیبتوں میں زی اور افلاص کے ساتھ شریک ربی ۔ وہ برقسمت جو اس کا اندازہ بھی نہ کر سکتے تھے کہ ''لارنس اعظم'' کی تمنا کیں کس طرح برآر بی ہیں۔

میجریک کی اس جدو جہدیں بظاہر کوئی عظمت نظر نہ آئے گی۔ اور بدرسد کی فراہمی کامعمولی کام دکھائی دےگا۔ ہریں اگررڈیٹیا کے موجودہ گورز (میجریگ ) سے بدیو چھاجائے کہان کے طویل اور اہم دور میں سب سے زیادہ خوشگوار بات کون سی ہے تو اغلب ہے کہ وہ اسی زبردست کارنامہ کوچن لیں گے یعنی دہشتی پرلارنس کے آخری ہلہ کے لیے رسد کے انتظام کو۔

وادی کے اوپر جب اڑنے والی فوجیس بڑھتی نظر آئیں تولارنس خود بھی حرک میں آیا وہ اپنے اونٹ کو چھوڑ چکا تھا اس لیے کہ آخری الرائی میں تیز رفتاری بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی اور بیدہ والرائی تھی جس میں لارنس بیہ ٹابت کرنا چاہتا کہ خودوہ اور اس کے عرب اپنے قول کو پورا کر سکتے ہیں وہ ہتھیار بندموڑ میں بیٹھ گیا جس میں آئندہ کی دنوں تک اس کوسفر کرنا تھا اور کوچ کی جھنڈی ہلادی۔

تقریباً دوسال پہلے اس نے شہرادہ فیصل ہے کہاتھا کہ اس کی منزل مقصود وشق ہے تمام خمنی امورختم ہو چکے تھے۔ پانچ پانچ سومیل کے مجنونا نہ دھادے ریل کی پٹریوں کا علانیہ اڑانا وقتی کی فوج میں ہمیشہ کا آنا جانا (وہ بھی اس خدشہ کے باوجود کہ اس میں اے ایک دن اپنی جان ہے ہاتھ دھونا پڑے گا) اور اس کے علاوہ وہ تمام عظیم الشان منصوبے جو آخر ناکا می پرختم ہوئے۔۔۔سب کے سب ختم ہو تھ

جرنیل الن بائے کولارنس نے کہاتھا کہ جبوہ دریائے جوڈ کی دوسری سمت میں کوچ کے لیے تیار ہوجائے تو عرب ترکوں کوشالی عربتان سے نکال دیں گے۔ ملک شام سے بھی نکال دیں گے۔ ادر بالآخر جنگ سے بھی نکال باہر کریں گے۔

اپنے اقد امات پراس کو پورااعتاد تھا ارزق قدیم سب کے جمع ہونے کا مقام قرار پایا جہال لوگوں کے لیے تیار رکھا تھا۔ پہائی کے اوگوں کے لیے تیار رکھا تھا۔ پہائی کے امکان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا بس اس کو دشق فتح کرنا تھا اور فتح کے بعد عرب فتح مندوں کی حیثیت سے اپنے ملک پر قابض ہونے والے تھے تو پھر پہائی پر خور کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔

بیا کیے جمی جمائی اور بہت ہی مخلوط شم کی فوج تھی جس کووہ ارزق لے آیا تھا۔

شریف مکہ کی فوج میں اونٹوں کے 450 دستے تھے جس کے سب لوگ منتخب خاصے تربیت

یافتہ اور تجربہ کارلڑنے والے تھے۔انہیں میں وہ بندوق بازبھی شامل تھے جن کے پاس و کارز اور ہاج

کس قتم کی کلد ارتو پین تھیں۔ایک چھوٹی سی کلڑی ان فرانسیں تو چچوں کی تھی جن کی تحویل میں تیزی
سے سر ہونے والی بندوقیں تھیں اور پھر انگریزی ہتھیار بندموٹریں اور ان کی ایندھن گاڑیاں تھیں۔
مصری اور ہندوستانی اونٹ سواڑوں کا بھی ایک ایک دستہ تھا اور دوطیارے بھی تھے۔

کل ملاکرایک ہزارہ بھی کم آ دی تھے۔جور کوں کی اس بے جگرفوج سے لڑنے جارہے تھے جو تو توں کی اس بے جگرفوج سے لڑنے جارہے تھے جو تعداد میں ان سے دس گئی تھی ترک اب سجھ چکے تھے کہ آخری تالخ انجام تک انہیں عربوں سے لڑنا پڑے گالیعنی ایک الزائی جس میں رحم و کرم کو دخل نہ ہو۔جوم تے دم تک لڑی جائے جس میں ہارنے والے کے لیے زندگی موت سے بدر ہو۔

وه ارز ق تك بهنج كئے كيكن كوئى حادثه پيش نهآيا۔

مختلف خیموں میں لارنس گھومتا پھرتا اور ہر چیز سے مطمئن ہوجا تا۔ اس نے احکام کی فوری عجا آوری کی اہمیت سب کے ذہن نشین کرا دی تھی۔ ناکامی کے معنی عربوں کی رسوائی کے تھے جن کی جانب ہے وہ کامیابی کا وعدہ کر چکا تھا۔اس کے بیمعنی تھے کہ ترک عربوں کوایے پھندے میں جکڑ دیں گے جہاں سے سوائے موت کے دروازے کے اور کہیں سے رہائی نصیب نہ ہوسکے گی۔

یے عربوں کی آخری جنگ آزادی تھی۔ اس لیے مزاحمتیں جو بھی ہوں ان کے لیے جیتنا ضروری تھا۔

ستمبر کی دس تاریخ تھی دونوں طیارے پڑاؤ کی سرزمین کے اوپر چکر کاٹ رہے تھے جن کو د کیھ کرعرب خوثی سے واہ واہ کے نعرے لگارہے تھے مرفی اور جونربیدو ہوا ہاز تھے جنہوں نے لارنس سے کہا کہ شہزادہ فیصل اغلب ہے کہ کل یہال پہنچ جائے۔

دوسرے دن کرفل جوائس میجرالسٹرلنگ کے ساتھ آن پنچے۔ان کا آنا ہی تھا کہ لارنس نے انگریز عہدہ داروں کی ایک کانفرنس منعقد کی۔اورا پنے منصوبے ان سے بیان کئے اور آخری دفعہ خطرہ ہے بھی متبنہ کردیا۔

اوراختنام پراتنا کہا کہ۔''ناکامی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔'' اس وقت تک انگریز عہدی داروں کی یہ جماعت پوری طرح سمجھنہ کی تھی کہاس کی کامیا بی پرکیا کچھ مخصر نہ تھا۔

دوسرے دن لارنس نے بعض بہت ہی عجیب لوگوں سے ملا قات کی اور خفیہ طور پران سے ملاقات کی اور خفیہ طور پران سے گفتگو کی مثلاً یہ کہ فلاں جگہ لوگ زیادہ تعداد میں رہیں اور فلاں جگہ غلہ رکھا جائے اور کسی جگہ ڈائنا سنٹ جمع رکھے جائیں سونا انہیں دیا گیا اور لارنس کی ہدا تیوں کے ساتھ وہ خیمہ سے فکل کر چنگے سے چلے گئے۔

لارنس نے ان آ دمیوں کا انتخاب بڑی ہوشیاری سے کیا تھا۔وہ جانتا تھا کہ ان میں کا ہرا یک قریب ترین راستہ سے ہو کر ترکوں تک جا پہنچے گا اور اس کے مفروضہ منصوبے ترکوں کے ہاتھ جا ور کے جاتھ جا جس کے باعث ترک سرگرم ہو جائیں گے۔۔۔لیکن غلط سمت میں۔

سر دست دہ چاہتا تھا کہ ساری فوج کواس کے اقد امات ہے دلچینی پیدا ہو۔ دوسر سے دن وہ شالی سمت میں اور آ گے بڑھے۔ بیدوہ ملک تھا جو نیز بوں کا تھا نہ ترکوں کا تھا وہ دروزیوں کے علاقہ کی پہاڑیوں میں سے گزرہی رہے تھے کہ آگے کے خبررسال سپاہیوں میں سے کسی کی چیخ سائی دی۔ سٹنے والول نے اس سمیت میں بلیٹ کردیکھا جس طرف وہ اشارہ کررہا تھا۔ اس طرف ایک ہوائی جہازتھا جوجرمنوں کا تھا۔

یہ بھی ایک انوکھی بات بھی وہ بہت ہی قریب آیا وہ یہ معلوم کرنے پر تلا ہوا تھا کہ یہ انبوہ جو فوج سے اتنامشا بداور آوارہ گرد عربوں کی بھیڑ سے اتنامختلف ہے دراصل ہے کیا؟

لارنس نے درینہیں کی۔اورفور اللکاراحیپ جاؤ۔اور پھیل جاؤ۔

لارنس کا مقصد میرتھا کہ کم سے کم لوگوں کو ہوا باز و کیھے سکے۔لیکن اس کو لارنس کی نیز اس کی فوج کے متعقبل کی خوش نصیبی بجھنا چا ہے کہ ان کے دو ہوا بازوں میں سے ایک ہوا باز جواس وقت پرواز کرر ہاتھا اس ناخواندہ مہمان کی آمدکو بھانپ گیا۔

جرمن طیارہ جدید فتم کا دونشتوں والا تھا لیکن ہوا باز مرفی پرانی ساخت کے بی۔
ای۔12 کی وضع کے جہاز میں پرواز کررہا تھا۔اس کا طیارہ جرمن طیارہ سے بہت زیادہ تیز رفارتھا۔
مرفی نے اس سے زیادہ بلندی تک پرواز کی اور ایک ہیت ناک غوط لگا کر جرمن طیارے کے قبی حصہ
پرآ گرا۔

جرمن ہواباز نے اس کود کھ لیا ہوگا اس لیے کہ وہ اس نوط سے صاف چ کرنگل گیا اور مرفی کا جہاز گرجتا ہوا جب باز و سے ہو نکلا تو اس نے اس پر آتش باری کی ۔ مرفی کا چھوٹا سا جہاز ڈ گمگا گیا۔لارنس اور اس کے ساتھیوں کی سانس پھول گئی انہوں نے سمجھا کہ شایدای پراس کا خاتمہ ہوگیا۔

دہشت دلوں سے دور نہ ہونے پائی تھی کہ انگریزی طیارہ نے یکا کیے پستی سے بلندی کی طرف پرواز کی اور اپنے دوسرے ہی چھیرے میں جرمن طیارہ کو آ دبوچا۔ را۔۔۔ ٹٹا۔۔۔۔ ٹٹا۔۔۔۔ ٹٹا۔۔۔۔ ٹک آ واز کے ساتھ دھوال فضامیں بلند ہوااور پھر جرمن طیارے سے شعلے بھڑک اٹھے۔

ینچ مخترسا مجمع خوثی سے نعرے لگار ہاتھا۔لیکن ای کے ساتھ کی قدر خطرناک حرکت مید کی ۔ کہ دشمن کا طیارہ جب تیزی سے پچ وخم کھا تا ہوا پہاڑوں پر آر ہا ۔ اور تقریباً ایک میل کے فاصلہ پر آگ کے شعلوں میں جل کر تباہ ہو گیا تو انہوں نے نضاء میں بندوتوں کی باڑ مارنی شروع کی۔ مرفی کے طیارہ کو بھی پہلے غوطہ میں بری طرح نقصان پہنچ چکا تھا اور وہ بیکار ہو گیا تھا۔ لیکن وہ بہر حال سیح وسلامت زمین پراتر آیا۔ بابلارنس کی ہوائی فوج میں صرف ایک طیارہ باقی رہ گیا۔

# ﴿ بابنبر 11 ﴾

اپے منصوبہ کی راہ ہے اس ہوائی خطرہ کے دور ہونے کے بعد لارنس کا ارادہ درہ Derra کی طرف بجانب شال پیش قدمی کا تھا۔ پہلے اس نے مصریوں اور گور کھوں کو ہتھیار بند موڑوں کی پشت پناہی کے ساتھ آ گےروانہ کیاوہ درہ Derra اور عمان کے درمیان کی ریلوے لائن کو اڑادیں تا کہ ترک جنوب کی طرف ہے کمک نہ بھواسکیں۔

لیکن قسمت نے اس اقد ام کو بجیب چکر دیا ور دی پہنے ہوئے مصری اور گور کھے جواس ملک میں بالکل اجنبی تھے بغیر کسی رکاوٹ کے لائن تک پہنچ گئے اس لائن کی حفاظت مقامی عربوں کی ایک جماعت کر رہی تھی جس کے لیے ترکوں کی طرف سے انہیں تنخواہ ملتی تھی۔

اگر حمله آور جماعت خودان کے ہم وطنوں پر شتمل ہوتی توبیہ بات بہت آسان تھی کہ ترکوں ہے کسی قدر زائد سوناد ہے کران محافظوں کو حملہ آوروں میں بدل دیا جائے۔

لیکن موجودہ صورت حال کے تحت عرب نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ بجیب قتم کے لڑنے والے آخرآ کہاں سے رہے ہیں اس لیے انہوں نے ان کو والیس لوٹا دیا۔

لارنس بے قراری سے نظام الاوقات کی پابندی پر تلا ہوا تھا۔اس کیےاس اطلاع نے اس کو ایک جیرت انگیز ارادہ کی طرف مائل کردیا۔

اس وقت بیناممکن تھا کہاونٹ سوار ریلو ہے لائن تک جائیں اور پھر مرکزی فوج ہے آملیں اب اتناوقت باقی نہیں رہاتھا۔ اس لیے لارنس نے کہا۔ ''ایندهن گاڑیوں میں بھر دیا جائے۔اس لائن کواڑا نا بہت ضروری ہے۔ میں خودموٹروں کو لائن تک نے جاؤں گا۔اور بعد میں تم ہے آن ملوں گا۔''

بہر حال ہوا یہ کہ ترکوں کا خطرہ کے لیے تیار ہونا تو کجا' انہیں خبر بھی نہ ہونے پائی تھی کہ یہ موٹریں ان کے سر پر چادھمکیں نہ نیتجاً ترک خود ہی مغلوب ہو گئے ۔ لارنس پل پر چڑھااوروہ مبالغہ آمیز کتبہ پڑھا جوسلطان عبدالحمید کی مدح میں تھا۔

اور پھر کہا۔ ہے تو سہی بڑا ہی پر لطف۔

ڈیڑھ موپیٹ آٹٹ گیرروئی نے اس کتبہ کو معہ پل کے بالکل ڈھرکردیا اور اس سے کی قدر زائد مقدار کے ذریعہ الٹیٹن اور لائن کے کچھ حصہ کو بالکل از کاررفتہ کردیا گیا۔ اھر تو یہ ہور ہا تھا۔ اس طرح ایک بڑا ہی دفقر یہ جلوس لارٹس کی فوج کے سامنے بلندی پر سے گزر رہا تھا۔ انگریزی فوج کے بمبارڈیرہ کو جاتے تھے وہ جب گزرنے لگے تو اس گری پڑی فوج نے خوثی سے کرخت ابجہ میں نعر سے لگانے شروع کے ۔ یہ معلوم ہوتا تھا گویا یہیں پر جنگ کا میدان گرم ہے۔ فوج کے سامنے اور آز وباز و فوجی نے شروع کے ۔ یہ معلوم ہوتا تھا گویا یہیں پر جنگ کا میدان گرم ہے۔ فوج کے سامنے اور آز وباز و فوجی خررساں Scouts وقت بے وقت خط فلکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑھے جاتے تھے۔ اب فوجی حروازی ایک بہت ہی اور ٹی بلندی سے لے کرنشیب کی پہاڑیوں تک میلوں لمبی ہوگئی اب انہیں شہر کی چک دمک اور دھویں کے بڑے بڑے ستون بلند ہوتے ہوئے نظر آنے لگے۔ بمبارشہر تک بینچ چکے تھے۔ 17 کو جب وہ Tellazar کے قریب تھے۔ لارٹس ریلوے لائن پر سمت آیا اور ایے بعض فیلے وہاں نصب کردیئے۔ اس تبصیب کے وجوہ کو اس نے عجیب وغریب تھریہ کے بوخریب تھر حرفر یہ تھر کے کے۔

ساتھان ہدایتوں میں بیان کیا ہے جن سے بوری طرح ظاہر ہوجاتا ہے کہ بینیا ''شگوفہ''کس طرح پروان چڑھایاجا سکتا ہے۔

اس نے لکھا ہے'' فولا دی سلیپر والی ریلوے لائن کو تباہ کرنے کا یہ بہت ہی آ سان اور بہت ہی موثر طریقہ ہے۔ ریلوے لائن کے عین وسط راہ میں پٹری کے کسی درمیانی سلیپر کے نیچے ایک سوراخ کھودلو۔

جبوہ یہ کرچکا تووہ Derra کود کیھنے کے لیے اوپر چڑھا۔ فوج اس وقت کسی قدر قریب آگئ تھی لیکن اس کے لیے قشہر کا نظر آتا ہی کافی تھا۔ اس نے آدمیوں کو بلندی سے پنچا ترنے کا اشارہ کیا لیکن اس میں بہت تا خیر ہوگئ تھی۔

وہ دیمن کے اس طیارہ گاہ پر دانت لگائے ہوئے تھے جو سرگرمیوں کا گویا مرکز تھا دیمن کے نو طیارے گھومتے پھر رہے تھے لیکن انہوں نے بھی ان بمباروں کے تعاقب میں بہت دیر کردی تھی جو بہت پہلے واپس ہو چکے تھے لیکن پہاڑیوں پر سلح فوج کے آثار معلوم کرنے کے لیے ان کا بیاقد ام بہت ہی بروفت تھا۔ افق کے مقابل میں ان طیاروں نے لارنس کے دستہ کی نقل وحرکت کو بھی دیکھ لیا

وہ تھلی فضا ہے چٹانو ٹ کی پناہ گاہوں میں بھر ناشروع ہوگئے۔اونٹوں کوحتی الامکان وتمن کی نظر سے مخفی رکھنے کی کوشش کی جاتی اور ہرمکنہ وسیلہ کو بروئے کار لایا جاتا تا کہ دشمن کا نشانہ بننے کا امکان کم سے کم ہوجائے۔

طیارے گو نبخے گر جے 'وادی میں اور چوٹی کے اوپر گشت لگارہے تھے جہاں کہیں کئ نقل وحرکت کا پینہ ملتاوہ بم گراتے اور پہاڑوں پر شین گنوں سے گولیاں برساتے ۔ ہروفت بلندی اور پستی میں ان کے جھپٹے برابر جاری تھے۔ آیک گھنٹہ تک شہد کی کھیوں کی طرح وہ لارٹس کے آ دمیوں کا نرخہ کے میں ان کے جھپٹے برابر جاری تھے۔ آیک گھنٹہ تک شہد کی کھیوں کی طرح وہ لارٹس کے آ دمیوں کا نرخہ کئے درساں آ دھمکا۔
مرسان آ دھمکا۔

یہ جوز کا بی۔ای۔12 کا طیارہ تھا جو بالکل ست رفتار اور قدیم وضع کا تھا۔ لارنس کی یہ'' شیطانی چڑیا۔''عربوں کو بتانے دکھانے کے لیے تو خوبتھی لیکن دیمن کے مقابلتا ' تیز رفتار اور خوب آراستہ طیاروں کے مقابلہ میں کوئی زیادہ مفیرنہ تھی۔

لارنس اوراس کے آ دمی بے چینی ہے تکٹکی باند ھے ہوئے تھے جوز نے دشمن کے طیاروں کے اطراف ایک چکرلگایا اوراس طرح گویاوہ کہ رہاتھا۔

'' مزاج تواجھے ہیں۔''اور ساتھ ہی مڑکرا کیے طرف بھاگ کھڑا ہوا۔اور نتیجا جب وشن کے طیاروں کے جھے کا جتھااس کے چیچے جھیٹ پڑا تو نیچے ہڑخض نے اطمان کی سانس کی۔

جبوہ نکل گئے تو لارنس اور اس کے آدمیوں نے مکنہ بہت طریقہ پرنظم وضبط قائم کرلیا اور اس چھوٹی می فوج کو ایک خطرناک صورت حال سے باہر تکال لائے۔ جب میدان صاف ہو گیا تو لارنس کوفورا خیال آیا کہ جانباز جوز پر کیا گزری ہوگی جوز جب واپس آیا تو دشمن کے تین طیار سے اس کا تعاقب کئے ہوئے تھے۔

چند لمحوں تک وہ نہایت جیرت ناک مظاہرہ پیش کرتا رہا۔ یعنی جھانے دے دے کر کسی گوڑ اتی ہوئی موڑ بس کی طرح جہازی رفتارست کردیتا جس سے محیرالعقو ل طریقوں پروہ ان متیوں برافر وختہ تملی آوروں کی معاندانہ توجہ سے بچ جاتا۔ اس نے ایک زمین دوز چکرلگایا اور وادی میں ایک تحریری پیغام پھینک سکا۔

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ طیارہ چلاتے چلاتے کس طرح وہ اس کو گھیٹ۔ کا ہوگا اس نے کھاتھا۔

پٹرول ختم ہوگیا ہے۔ میں نیچے اتر رہا ہوں۔

وہ نیچاتر آیااورایک تھی پہی چٹان ہے آ کرنگرایاوہ بالکل پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھااور جب لوگ اس کوشکت جہازے نکالنے کے لیے دوڑ نے تو دشمن کے جہاز کیے بعد دیگر نے راتے ہوئے نیچ کی طرف جمع ہوگئے اور اس حصہ میں گولیوں کی بوچھاڑ کردی۔ جوز گربرا كربا برنكاتا اورايك طرف جهينتا نظرآيا\_

اس نے اپنی اوئس ساخت کی بندوق جھنے سے بھنچ کر باہر نکالی اور کھول کھال کر اسے تیار کر لیا اور اس کو دیکھ کے دوڑتے مدد کے لیے آن پنچ لیا اور اس کو دیکھ کروہ ایندھن گاڑی والے بھی چکر میں تھے جو بھا گتے دوڑتے مدد کے لیے آن پنچ سے اس کی سانس پھولی ہوئی تھی جہم پر پٹرول اور پسینہ کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں غصہ اور جوش سے وہ آ ہے ہے باہر ہور ہاتھا۔

اورجب اس نے للکار کر کہنا جا ہاتو غصہ سے اس کی زبان لڑ کھڑا جاتی تھی۔ اس نے کہا

''میں ان کو بندوق کا نشانہ بناؤں گا۔''(ایندھن گاڑی پر ہاتھ مارکر۔)انہوں نے ابھی میرا پیچھانہیں چھوڑا ہے۔''ہوابازوں نے اس کی آخری حالت نہیں دیکھی ہوگی اس لیے کہ اس کا بقیہ وقت ترکوں کے تعاقب اورچھوٹی سے ایندھن گاڑی کے عقب سے ان پر گولیاں چلانے میں گزرا۔

لارنس بھی ٹھبرانہیں رہا۔اس لیے کہ دشمن کے لوٹ آنے کا امکان تھا اور بیتو کوئی جانتا نہ تھا کہ درہ کی ترکی فوج سے ان پر کیاا فنا دیڑے گی کیکن درہ کی طرف بالکل سکوت تھا اور چند دنوں بعد جب اس بستی پر قبضہ ہو گیا تو اس سکوت کی وجہ بجھ میں آئی۔

تر کوں کی اطلاعیں اور پیغلمات جو دست یاب ہوئے وہ واقعی بڑے مصحکہ خیز تھے۔ان میں سے ایک میں لکھاتھا۔شریف فیصل کے تحت 8 ہزارلوگ بہتی پر چڑھ آ رہے ہیں۔

دوسرے میں لکھا تھا زبردست حملہ آور فوجیس بڑھی آرہی ہیں۔لیکن فیصل کے زیر کمان نہیں اس لیے کہا طلاع کے بموجب وہ 300 میل کے فاصلہ پر ہے۔

جنوب کی طرف جواطلاعیں بھیجی گئیں ان سے بھی ان کی بدحوای ظاہر ہوتی تھی۔ لکھا تھا۔'' شال کی طرف کے اسٹیشنوں اور دمشق تک تارنہیں بھجوائے جاسکتے۔ ٹیلگراف کی لائن میں کوئی خرابی پیدا ہوگئی ہے۔

واقعی ٹیکراف کی لائن میں بہت بڑی خرابی پیدا ہوگئ تھی۔لارنس نے حفظ ما تقدم کے طور

برانهيس كاث دياتها

درہ کے طیاروں سے جب وہ خوش قسمتی سے پیچ انکا تو اس کا دوسرااقدام سل الشباب کی طرف تھا۔ میزیب سے نیٹنے کے لیے اس نے کچھونوج بھیج دی تھی جو درہ اور فلسطین کی سڑک پرواقع تھا۔

تل الشباب برایک نظر کافی تھی۔ لارنس اب بہت ہی احتیاط سے قدم بڑھار ہاتھا۔ وہ راستہ طے کرتا اس بہتر مقام پر جا پہنچا جہاں سے چھاؤنی صاف نظر آ سکتی تھی اور بیہ منظر آ کے چل کر اور بہت ہی نمایاں ہوگیا۔

وشمن سے 300 گڑ کے فاصلہ پر جب اس نے اپنی سپاہ کی مور چہ بندی کردی تو دیکھا کہ مزید کمک شال کی جانب سے بڑھی چلی آتی ہے۔ ان کے ساتھ بندوقیں تھیں مشین گنیں تھیں اور سینکڑوں کی تعداد میں سپاہی تھے۔

لڑائی کے متعلق ان دنوں لارنس کا نقطہ نظریہ تھا کہ دوراند کثی ہے جانیں سلامت رہ عمق ہیں اور جلد بازی خود کثی کے مترادف ہے اس لیے کہ اگر دشمن کی نئی فوجوں کی توجہ ذرا بھی اس طرف مائل ہو جاتی تو وہ نہایت آسانی ہے ان کا صفایا کر عتی تھیں ۔لارنس نہایت پراطمینان طریقہ پراپئی فوجیں ایک میل پیچھے ہٹا لے گیا۔

یہ پیچھے بٹنے کا سفر کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک دوسراعہدہ داراس ہے آن ملا۔ اور وہ اس صورت حال پر گفتگو کرتے رہے۔ 50 میل کے فاصلہ پر درہ کی بہتی میں 37 ہزار برافر وختہ ترک موجود تھے اور خوب جانتے تھے کہ یہ علاقہ ' د شمنوں' سے پٹاہوا ہے۔ آگے کی طرف ٹوٹی ہوئی لائن تھی جس کی اب غالبًا حفاظت بھی کی جانے گئی تھی۔ پیچھے کی طرف ترکوں اور جرمنوں کی مخلوط اور آزمودہ فوج شمی جو ہندوقوں سے لیس تھی۔

جب لارنس کے لوگ چیچے کی طرف پہاڑیوں میں چکر کاٹے لگے تو انہیں حمرت تھی کہ یہاں مقامی لوگ ان کے ساتھ کیاسلوک کریں گے بیلوگ پہاڑیوں میں چیچے دیکی رہے تھے لیکن بعض

وجوہ کی بناپرانہوں نے بندوقیں سرکیس اور ندان کی آمد کا ڈھنڈورا پیا۔

ایک دوسری نازک صورت حال تو بول گزرگی۔

لارنس نے تھم دیا کہ جنوب کی طرف سے ناسب کی لائن کے محافظوں پر تملہ کیا جائے تا کہ بلی پرخود کے دھاوے کی طرف تو کہ متوجہ نہ ہو تکیس ۔ ترک خشم ناک ہو کر فورا جوب کی طرف ٹولیاں سر کرتے ہوئے بڑھے تھال کی طرف دل ہلادینے والی گورنج ان کے کا نوں سے آ کر ظرائی ۔ لارنس بل تک پہنچ چکا تھا۔

یہاں ایک بہت ہی اہم حقیقت کا ذکر ضروری ہے۔ لارنس اس وقت گویا اس مقام پر تھا جس کے متعلق جرنیل الن بائے سے وعدہ کر چکا تھا کہ ان کا تھم پاتے ہی 19 تاریخ کو ان کی مدد کے لیے تیار دے گالیکن ندتو یہ مقام ہی ٹھیک تھا اور نہ کی نقط نظر سے مناسب حال تھا۔

لارنس کے ساتھی جانتے تھے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے۔لیکن انہیں پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کیے؟ فوجو ل اوران مقاموں کود کیھتے ہوئے تولارنس کی صورت حال قطعاً مایوس کن تھی۔

سے جے کہ جرنیل الن بائے مغرب میں صرف 100 میل کے فاصلہ پر تھے لیکن لارنس اور ا ن کے درمیان حجاز ریلوے کی محافظ دستوں کے علاوہ بھی پوری ترکی فوج حائل تھی۔

لارنس کا اگلاکیمپ ریگتان میں ایک سومیل کے فاصلہ پر تھا اور مرکزی کیمپ تقریباً 250 میل دورتھا۔

یہ دونوں بھی اس کے لیے برکار تھے اس لیے کہ نہ تو اتنا وقت ہی تھا اور نہ وہ وسائل ہی مہیا تھے کہان تک پہنچا جا سکے۔

لارنس نے کہا کہ الن بائے کی طرف سے پہلی اطلاع ملنے تک ہمیں اس طرح تھبرے رہنا پڑے گا جس طرح کہ چھالیہ سروتے کے درمیان ہوتی ہے۔

کیکن اس دوران ساری فوج کے پاس غذا 'گولہ باروداور پٹرول اتنا ہی موجود تھا جورس دن

تك كفالت كرسكتا تفا\_

اوردس دن کے بعد۔۔۔۔؟

لارنس سے کہا گیا کہ مرزیب Mezerib پر کیا کارروائی کی گئی تھی۔جس کے بعد لارنس اور دوعہدہ داروں نے ان دولائنوں کے اس جنگشن کی تباہیوں میں مزیداضا فہ کرنا شروع کیا۔

ایندهن گاڑیوں سے انہوں نے ڈائنامیٹ اور بتیاں لیس اور اونٹوں پرسوار ہوکر لائن کی طرف روانہ ہوگئے وہ ان کورکھ سکتے تھے۔خود طرف روانہ ہوگئے ۔موٹریں اتنا قریب سے گزرر ہی تھیں جتنا قریب کہ وہ ان کورکھ سکتے تھے۔خود لارنس تو المبیثن پرمصروف رہالیکن اس کا مددگار ریلوے لائن کے نیچے سرتگیں بچھانے لگا۔لیکن وہ اپنا کام جاری ندر کھ سکا۔اس لیے کہ اب اس نے ڈیرہ کی طرف نگاہ اٹھائی تولیتی سے اسے ریل گاڑی آتی نظر آئی۔

اس نے ایک جست لگائی اور پھراس مرزیب کودوڑ اہوا گیا اور بدحوای سے لائس سے کہنے

ایک گاڑی اس طرف آرہی ہے۔

لارٹس نے بلیت کرکہا۔طیارہ؟ کوئی حرج نہیں۔وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ "نہیں طیارہ نہیں۔" خاطب نے بہتے شاگر جدار آ اواز میں کہا۔" ریل گاڑی۔"

ہاں! پھرتو مشکل ہے میں مجھتا ہوں کہ سرگوں کا سلگادینا ہی بہتر ہے۔

لیکن لارنس نے عجلت نہیں کی اور رفتہ رفتہ اپنے مددگار کے ساتھ بعض سرنگوں کواڑا ہی دیا۔ لارنس کامد دگار نہایت احتیاط سے سگریٹ سے بتیاں سلگا تار ہا۔

تھوڑی در بعد لارنس کے اطراف گولے آ آ کرگرنے گئے۔اس لیے کہاس میں گاڑی پر ایک جنگی بندوق بھی تھی۔وہ اپنے اونٹوں تک جا پنچے اور وہاں سے اپنی موٹروں کی طرف بھاگ گئے۔

# ﴿ باب نبر 12 ﴾

کپٹن بیک اور شاہی اونٹ دستہ نے لڑائی میں اپنامفوضہ کام پورا کرلیا تھا اور اس کی اطلاع دے کر پھر دوبارہ روانہ ہوگئے تھے ان کی تباہ کاریاں اندھا دھند نہیں ہوتی تھیں۔انہوں نے ڈیرہ اور دشت کے درمیان تخیینا 5 میل کا حصہ اپنے لیے منتخب کرلیا تھا اب اس حصہ میں رمیل کی پٹر یاں ٹیکگر اف کے تاراور محافظت کی چو کیاں جو بھی نظر آیا اس کو اچھی طرح تباہ کر چھوڑ ارتز کوں کے لیے شالی ست سے کہتاراور محافظت کی چو کیاں جو بھی نظر آیا اس کو اچھی طرح تباہ کر چھوڑ ارتز کوں کے لیے شالی ست سے کہتاراور محافظت کی جو کیاں جو بھی نظر آیا اس کو اچھی طرح تباہ کر چھوڑ ارتز کوں کے لیے شالی ست سے کہتاراور محافظت کی جو کیاں جو بھی انداز ہوئی اور لارنس ان کارروائیوں کا بے حدممنون رہا۔

جب شاہی اونٹ دستہ ازرق کی طرف روانہ ہوا تو لارنس موٹر کے ذریعہ انہیں کے پیچھے چل پڑا تا کہ طیاروں کی طرف سے اطمینان کر لیا جائے ۔ راستہ میں اسے خیال آیا کہ Umtaiye بھی ہو آٹا چاہئے جہاں گزشتہ دن دشمن کا ایک طیارہ دیکھا گیا تھا۔

اس کا خیال تھا کہ افسر انہ شان کے ساتھ وہاں پہنچا جائے لیکن ایک دفعہ پھر استعجاب انگیزی کاعضراس کے منصوبوں میں دخل پا گیا۔وہ بے با کانہ طیارہ گاہ کی طرف بڑھا۔لیکن ایک طیارہ نے لارنس کے دوساتھیوں کو دیکھ لیا تھا یہ بڑا ہی ٹیڑھا امعاملہ تھا اس لیے کہ موٹریں بھی دیکھ لیا گئی تھیں۔دھاوے کے لیے تیار ہوکر وہ سیدھا طیارہ گاہ کی طرف اس تو تع سے بڑھا کہ طیاروں کے ہوا میں! ڈ نے سے پہلے ہی مشین گئیں چلادی جا کیں گیکن اس میں لارنس نے بہت تا خیر کردی تھی۔

قبل اسکے کہ ایک فائر بھی سر ہو سکے طیارے نہ صرف ہوا میں بلند ہو چکے تھے بلکہ ہتھیار بند موٹروں پر جھپٹ جھپٹ کر حملے کرنے گئے تھے۔ ہتھیار بند موٹروں کے چھوٹے چھوٹے برجوں اور فلزاتی پوششوں پر جب ان کے نشانے پڑتے ٹین کے ڈھولوں کی می آواڑ پیدا ہوتی اور ان لوگوں کو جو ان موٹروں کے اندر تھے بیآ واز کوئی خوشگوارنہیں معلوم ہوتی تھی۔ ہتھیار بند موٹروں میں بیٹھ کر تعاقب کرناا ور زمینی دستوں پر حملے کرنا بھی لڑائی کا ایک طریقہ ہے لیکن جب بیموٹریں طیاروں کا نشانہ بنے گئیں تو موٹرنشینوں نے ایسامحسوں کیا کہ وہ جانوروں کی طرح پھندے میں پھنس چکے ہیں۔موٹروں پر بھی دویا تین بم گرے لیکن لارنس کے ڈرائیوروں کی خوش نصیبی کہتے یا ترکوں کی غلط نشانہ اندازی کا نتیجہ بھتے۔اس سے صرف بیہوا کہ موٹروں کے بے روغن کیے ہوئے حصہ پرصرف چند کھر چیں گئیں اورفلزاتی پوششوں پرصرف چند کھی خشان آئے۔

طیاروں سے بیخے بچانے کے دوران بھی اس نے ایک طیارہ کا خاتمہ کر ہی دیا اس طیارہ نے بہت ہی قریب اور نیچے آنے کی جرات کی لیکن اس کا خمیازہ بھی اس کو بھکتنا پڑا کی موڑے ایک گونی انجن کی ٹینکی میں جا گلی اورا یک زبردست آواز کے ساتھ وہ زمین پر آر ہااور دھا کے کے زورے ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہوگیا۔

وشمن کے طیاروں کی اس نا گوار مداخلت سے لارنس کو اپنی ایک تمنایا دہ گئی اور اپنی ہوائی فوج میں بھی ایک طیارہ کے اضافہ کا خیال اس میں پیدا ہوا اس لیے کہ اس وقت اس کی ہوائی فوج میں ایک ہواباز بغیر طیارہ کے موجود تھا۔

اس نے اپنی موٹروں کو Umtaiaye سے چلنے کا تھم دیا اور جب وہ پہاڑوں کے تھک راستوں سے گزرنے لگے تو دشمن کے بقیہ طیارے ان کے راستے پرمنڈ لانے اور شین گن سے گولیاں برسانے لگے حتی کہ وہ خود ہی اپنے اس مشغلہ سے تھک گئے۔

بعض عربوں نے موٹروں کے ساتھ ساتھ دوڑ ٹا چاہالیکن بدشمتی سے ان میں سے بہت سے مشین گن کی راہ میں حائل ہو کرموت کا شکار ہو گئے اور اس طرح لارنس سے اپنی ٹاعاقبت اندیشیا نہ وفاداری کا خمیاز ، انہیں بھکتنا پڑا۔

پھرایک دفد تداپی خودرائی ہے کام لے گرازرق پہنچنے کے اپنے ابتدائی منصوبہ کی تھیل کے خیال سے لارٹس اس طرف چل پڑا۔ جہاں اس کوتو قع تھی کہ طیارہ کے ذریعہ جرنیل الن بانے کا کوئی پیغام اس کو سلے گاد دسری موٹروں کواس نے آگے بڑھ جانے کا تھم دیا۔

موٹریں آ گے بڑھیں قو پھر ناسب کے مقام پڑھیں جہاں چاردن قبل لارنس ایک بلی اڑا چکا تھا۔ لائن پرترک کام کررہے تھے اور تباہ کاریوں کی مرمت میں لگے ہوئے تھے دخنہ کے میں سرے پرایک ریل گاڑی دھواں اڑا تی کھڑی تھی۔

یہاں سپاہیوں سے مزدوروں کی تعدادزیادہ معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ موٹروں کے آدھمکنے کا تقیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب مزدور ریل کی طرف دوڑ گئے اور اپنی پوری رفتار سے ریل بھاگ کھڑی ہوئی معلوم ہوا کہ یہ چھڑ پھی بجیب حیرت انگیز اور ساتھ ہی بڑی دلچسپ تھی ۔ ترک چلتی ہوئی اوروا پس ہوتی ہوئی دیل سے سر تکالے موٹروں پرنشا نہتان رہے تھے۔

موڑوں کی نقل وحرکت بھی اس' آہنی گھوڑے' کے لیے بہت تھی لیکن تعاقب کی بھی آخر
ایک حد تھی۔ایک آخری دھا کے کے بعد موٹریں پلٹ پڑیں اور کمپ کی سمت واپس ہوئیں۔اس اہم
دن کی کارگزاری پر یہ لوگ بہت خوش تھے۔اس لیے کہ ایک طیارہ کی تباہی اور ریل گاڑی کی لڑائی ان کی
کامیا بیوں کے'' خریط'' بیس شامل ہو چی تھیں۔

لارنس کی عدم موجودگی میں یہاں پر دوسرے عہدہ داروں نے یہ تصفیہ کیا کہ ترکوں نے Umtaiye کے مقام پررہنا ناممکن کردیا ہے اوراس بات کا قوی امکان تھا کہ اس دفعہ پھروہ ڈیرہ سے طیارے لیے ہوئے ان کے کامل چیں ڈالنے کے ارادے سے یہاں آن پنچیں ۔اس لیے وہ ام شراب کی طرف ہٹ آئے اور لارنس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔

ان طیاروں سے بیخے کی ممکنہ تفاظتی تد امیر اختیار کی گئی تھیں جو دن کی روشی میں ہروقت عربوں کا کھوج لگانے کے لیے اڑتے پھرتے تھے۔ وو غلہ رکھنے کے گڑھوں میں چھے بیٹھے تھے ۔ آ دمیوں اور اونٹوں کو ادھر پھیلا دیا گیا تھا اور قسمت پر بھروسہ کئے ہوئے تھے۔

آ خرکار 22 کولارنس لوث آیا۔ ازرق میں وہ قاصدے ملاجس کے ساتھ اس نے فلسطین کی طرف پرواز کی اور تین لڑا کا طیاروں کو لیے ہوئے واپس لوث آیا۔

لارنس اور تینوں طیارہ بازاتر آئے اور کھھالی لینے کے خیال سے وہ بیٹھے لیکن انہوں نے

بمشکل کھانا شروع ہی کیا ہوگا کہ پاسبان کی چیخ سائی دی۔ لارنس انگریز عہدہ داروں کی جماعت کو جزیل کھانا شروع ہی کیا ہوگا کہ پاسبان کی چیخ سائی دی۔ لارنس انگریز عہدہ داروں کی جماعت کو جزیل آلن بائے کے اقدام کی خبریں پڑھ کرسار ہاتھا جس سے ان میں کافی جوش پیدا ہوگیا تھا لیکن چیخ نے ان سب کواپنی طرف متوجہ کرلیا۔ ترکوں کے دوسراغ رساں جہاز اورا کیک دونشتوں والا جہاز مشرق سے اڑتے چلے آرہے تھے۔

نو دار دا پناناشتہ بھول گئے اور طیار دل میں اپنی نشستوں پر آ بیٹھے اور او پر اس غرض سے پر داز کی کہ زمین پر لوگوں کے منتشر ہونے تک دشمن کی مدافعت کر سکیس۔

طیارہ بازوں کے اڑنے تک دیمن کے طیارے لارنس کے مختصر سے دستہ کے سر پر پہنچ گئے سے ۔ برطانوی طیارے زمین سے اٹھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے ان پر بم چھیکے کیکن خوش تھی سے نشانہ خطا ہو گیا اور قبل اس کے کہ فضائی لڑائی میں وہ اپنے لیے بہتر مقام پیدا کرسکیس دیمن کا دونشستوں والا لڑا کا طیارہ شعلوں کی لیپٹ میں زمین پر آرہا۔

لارنس کے طیارہ باز فورا اور پڑے اس لیے کہ دشمن کے سراغ رسال طیارے اگریزی طیاروں کی میں معت رفتار کے ساتھ بھاگ گئے تھے۔ لارنس کی پرمسرت مبارک بادیوں اور عربوں کے تیز تیز نیز ہے تین انہیں ابھی شروع نہیں کرنا چاہیے تھا کہا جاتا ہے کہ ترکوں نے جب سنا کہان کے دوطیاروں کے مقابلے میں ادھر تین طیارے چاہیے تھا کہا جاتا ہے کہ ترکوں نے جب سنا کہان کے دوطیاروں کے مقابلے میں ادھر تین طیار سے تھے تو انہیں پھر مقابلہ کی ہمت ہوئی۔ بہر حال وہ جھیٹ آئے اور ساکن جہازوں کے اطراف ان کی گولیاں گرنے لگیں۔ طیارہ باز دوڑ پڑے اور چند بی کھوں بعد لڑائی شروع ہوئی۔ اس دفعہ ترکوں کا پھر ایک طیارہ زمین پر آرہا۔ جس کے بعد بغیر کی تامل کے سب کے سب والی دوڑ گئے اور دشمن کے ہوائی حملوں کا ای پرخاتمہ ہوگیا۔

وہ اب مزید نعرے بھی نہ لگا سکتے تھے اس لیے کہ ان کے گلے بیٹھ گئے تھے میں صبح کے ان تیزی سے واقع ہونے والے اہم واقعات پر پر جوش بحث کرتے ہوئے طیارہ بازوں نے پھر کھانا شروع کیا۔

اور پچ بھی ہیہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے روز انہ کے بندھے تکے ہوئے پیاکش کے کام میں بیتبدیلی تھی بھی ایسی ہی جوش دلانے والی۔

ایک طبیارہ بازنے دوسرے سے کہا ہم گئی ہفتوں سے اس انتظار میں تھے کہ پھھ کھانے کول جائے اور جب ہم یہاں پنچے تو ناشتہ سے پہلے ہی دوچڑیاں شکار کرلیں۔

لارنس کی ہوائی فوج کی خوش ہونے کی ایک معقول وجہ بھی تھی۔ اس لیے کداگر چاپئی ہوائی تاختوں سے ترک کوئی واقعی اہم نقصان نہیں پہنچارہ جھے لیکن ان کے مثین گنوں کے مسلسل حملوں میں 5 سے 10 تک آ دمی ہرروز ہلاک ہورہ سے تھے اور ان غیر تربیت یافتہ دلی باشندوں کے لیے یہ مصیبت الی مذتھی جوخوثی خوثی برداشت کرلی جاسکے۔ ان کی مدافعت بھی اس وجہ نے نہیں کی جاسکی تھی کہان پر چھیٹے اور جملہ آ ورہونے کے لیے اب تک لارنس کے پاس'' شیطانی چڑیوں''کی کی تھی۔

عرب گھر جانے کی حد تک پہنچ بھے تھے لیکن ان طیاروں کے آسانی کے ساتھ زمین پر اتر نے ایک ہی لمحہ میں پرواز کرنے اور دشمن کو تباہ کردیے میں کوئی بات ایسی ضرور تھی جس سے انہوں نے سمجھا کہ خداان کی خوش نصیبی پرمبکر ارہا ہے اور ہر بات مرضی کے مطابق پوری ہوکررہے گی۔

لارنس نے اپنے انگریز ساتھیوں کو چرنیل الن بائے کا ایک اعلان پڑھ کر سایا جس میں عموماً لارنس اور فیصل کے اب تک کیے ہوئے کام پرشکر گزاری کا اظہار کیا گیا تھا اس کے ساتھ خود جرنیل موصوف کے دریائے فرات کی دوسری جانب بڑھنے کی ولولہ انگیز خبر بھی درج تھی۔

تعطل کاز مانی ختم ہو چکا تھااور انگریزی چھاؤنی نے ایسامحسوں کیا کہ اب کچھ جنگ کی خبریں بھی سنائی دیں گی جس کے باعث ان میں جوش اور ہیجان پیدا ہوسکے گا اور اس پڑمردہ کن احساس سے بچات مل سکے گی کہ لڑائی دنیا میں ہمیشہ یوں ہی شخی رہنے والی ہے۔

لارنس خودا پنے ہم وطنوں کوان خبروں ہے مطمئن کر چکا تو عربوں کواپنے اطراف جمع کر کےاس پیغام کامطلب انہیں سمجھایا۔

اورابتدائی میں جبوہ "تمہاری جانباز فوجوں کے زبردست کارنامہ" کے فقرہ پر پہنچا تو مجمع

میں مسرت کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ شورختم ہوا تو انہوں نے پین جرسیٰ کہ ترک پہا ہورہے ہیں۔ جس پراور نعرے بلند ہوئے اور فضامیں بندوقیں سرکی گئیں۔ بعض تو طقے سے نکل بھا گے اور وادی کے قریب پہنچ کر چیخ چیخ کر بیخوش خبریاں دنیا کو سنانے لگے یہ بات کہ کسی نے اس کو سنا بھی یانہیں بالکل غیر متعلق تھی وہ بہت خوش تھے۔

گاؤں اور بستیوں کے نام جب پڑھے جانے گئے تو عرب ایک زبان ہوکر پیم خدا کا' فیصل کا اور لارنس کا شکر اوا کرنے گئے تر کوں کے پنچہ غضب کی گرفت ڈھیلی پڑچکی تھی ۔صدیوں کی دہشت اور خوف سے وہ اب آزاد ہورہے تھے۔ فالحمد اللہ۔

ا پنا عرب دوستوں میں اعتاد پیدا کر کے لارنس انگریز عہدہ داروں کے پاس لوٹ آیا۔ واقعات کی جوتصوریشی اس نے یہاں کی وہ کسی قدر مختلف تھی۔اس نے کہا کہ جرنیل الن بائے نے ترکوں کو اس طرح آگھرا ہے کہ ان کی پسپائی کا جورات موگا وہ یقیناً دریائے فرات کوقطع کرتا ہوا گزرےگا۔

انگریز عہدہ دارایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ان کے اس انداز کود کھے کرلارنس نے سر ہلایا اور کہا تی ہاں۔ہم ان کی راہ میں حاکل ہو سکتے ہیں اور پھر کہا۔ چوتھی ترکی فوج بھی وہیں ہے اور ساتویں اور آٹھویں فوجوں کے بعض جھے بھی وہیں ہیں۔

اس پر کسی نے بیرائے ظاہر کی کہ ان فوجوں کا کوئی ایک حصہ بھی اس کی مختفری فوج کو پیس کرر کھودینے کے لیے کافی ہے اور ساتھ ہی ہیے بھی پوچھا کہ''آخرآپ کرنا کیا جا ہیں۔'' دوسروں کے اظہاراختلاف کو نظرانداز کرتے ہوئے لارنس نے کہا۔ ''بڑھ کرڈیرہ اور دشش پر قبضہ کرنا جا ہتا ہوں۔''

اور پھر کہا۔اس اثناء میں ہمیں دمثق کی صفیں بھی توڑو پنی چاہئیں پھر اس نے تفصیل سے سمجھایا کہ جرنیل الن بائے کا دلی منشاء کیا ہے اوراس کے ساتھا پنے منصوبوں کی بھی توشیح کی۔ پھر کہا کہ وہ دالپس ازرق روانہ ہوگا اور دہاں سے Handly page طیارہ کے ذریعہ دوٹن کی حد تک پٹرول اور

غذا بجوانے كانتظام كرےگا۔

دوسر عبده دارول نے نگاہ اٹھائی۔ دوٹن!!

انہیں اس پریفین نہ آتا تھا۔انہوں نے اس ہنڈ لی پیچ Handly Page طیارہ کا کچھ موہوم ساحال تو سناتھالیکن انہیں اس کی جسامت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔

دو پہر کے وقت جبکہ تازہ ترین خروں پر گر ماگرم بحث ہورہی تھی کہ تین طیارے اڑتے ہوئے دیکھے گئے۔ یا یوں کہنا چاہے کہ ان میں ایک تو طیارہ معلوم ہوتا تھالیکن بقیددو نقطے دکھائی دیتے تھاور جب دہ قریب آئے تو آئکھوں پر ہاتھ کا سامیر کے نظر جما کر انہیں دیکھا گیا۔

Hndly page کا زبردست طیارہ جب صاف دکھائی دینے لگا تو انگریزوں کی پیختھری جماعت بھی اسکود کی کر جرت میں آگی لیکن عربوں کے لیے تو یہ ایک مججزہ تھا جن میں سے ایک تو پکار اٹھا خدا کی تم ایپر تم تم مشیطانی چڑیوں کا باپ ہے۔

### ﴿ بابنبر 13 ﴾

ناسب اورمفرخ کے درمیان ایک ہوشیار نگہبان جاسوں نے لارٹس سے ملاقات کی اور سرگوشی میں اس سے کہا کہڑک ڈھے ہوئے بل کی مرمت میں مصروف ہیں۔ اپنے آ دمیوں کو تھہر سے سرگوشی میں اس سے کہا کہڑک ڈھے ہوئے بل کی مرمت میں مصروف ہیں۔ اپنے آ میوں کو تھہر سے کا تھم دے کر لارٹس اس طرف روانہ ہوگیا۔ ایک بلندی الی آئی جہاں سے بل آسانی سے نظر آسکا تھا۔ لارٹس نے ہاتھ کے اشار سے دوسر سے عہدہ داروں کو بھی بلالیا کہ وہ بھی آئیں اور تماشہ ویکھیں۔

انجان وشمن سے خوب اچھی طرح چھے چھپائے وہ دو گھنٹوں تک بیٹے رہے۔ ترک بڑی تیزی اور پھرتی سے کام کررہے تھے۔ لارنس کے دیکھتے دیکڑی کاعارضی بلی کھڑا ہوگیا۔ لارنس نے ان کی چا بک وتی پر گفتگو کی اور اس آسانی سے بل کے تعمیر کر لینے کے دوطریقہ پراپئی رائے کا اظہار کیا۔

اس نے کہا کام تو خوب کیا۔!

پھراس نے اپنے چند آ دمی بلائے محافظوں پر گولیاں چلائیں۔اورمشین کن چلانے والی

جرمن جماعت کی بے جگرانہ مقاوست کے باوجود کام کرنے والوں کو مار بھگایا۔کوڑا کرکٹ اکٹھا کرک بل کے درمیانی شہتر وں کوآ گ لگا دی۔اور چند ہی کمحوں میں ترکوں کا نیا بل اس سرے سے اس سرے تک بھڑک اٹھا۔

اس تباہ کاری کی تکمیل کے طور پر اس نے لائن کا بھی ایک حصہ تباہ کر دیاا ور پھر Umtaiyeلوٹ آیا۔

رات کے وقت سردن کے اوپر عربوں کو موٹروں کی جنبھنا ہٹ کی ہی دھیمی آ واز سنائی دینے گئی اور رات کی مدھم روشنی میں بھاری بھر کم ہنڈ لی تیج طیارہ انہیں نظر آ یا اور پچھ ہی دیر نظر سے او جھل شالی سے میں ہوا کے ارتعاش کے ساتھ بھد بھد کی آ واز کا سلسلہ بندھ گیا۔۔۔۔۔

مفرخ پر بمباری مور بی تھی۔

اور جب انہوں نے شال کی سمت میں دیکھنا شروع کیا تو پہاڑوں کے عقب میں سرخ روشیٰ کی تمتما ہٹ نظر آئی۔

مفرخ جل رباتھا۔

چھاؤنی والوں کی نیندیں اچٹ گئیں۔عرب خوثی سے کیمپ کے اطراف ناچ رہے تھے اور لارنس اوراس کے ساتھیوں نے اقترام کا ارادہ کیا۔۔

ڈیرہ اور دمثق بیدومقام سے جن کولارنس فتح کرناچاہتا تھا۔1916ء ہی میں دمثق کواپی منزل مقصود قرار دے چکا تھا اور جرنیل الن بائے ہے بھی صاف کہہ چکا تھا کہ وہ دمثق کو فتح کر کے رہے گا جماعت کے پیشہ ورعہدہ داروں کا خیال تھا کہ احتیاط سے کام لیٹا چاہیے کیکن لارنس کے پاس اس کا گزرنہ تھا۔

ایک دفعہ پھرعہدہ داروں نے جتایا کہ وہ ترکوں کی پسپائی کے راستہ پر ہیں۔ لارنس نے جواب دیا کہ جب ترک پسپا ہوکرادھرے گزریں تو وہ ان پر چھاپا مار کر بھاگ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن سے بات اوروں کی نظر میں مشتبہ ہی رہی اوروہ میں کہے گئے کہ بھاگ کھڑے ہونے کی صورت میں اور

زياده مشكلات پش آئيس گي-

لیکن لارنس خوب سوچ سمجھ کراپنامنھوبہ باندھ چکا تھااوراس سے روگر دانی اسے گوارا نہ تھی۔ ۔ ہتھیار بندموٹریں اس نے واپس بھجوادیں اس لیے کہ آ کے کی سرز مین ان کے لیے موزوں نہ تھی۔ اور بجائے مدد کے ان کے سدراہ ہونے کا امکان تھا۔ پھر اس نے بیدخیال ظاہر کیا کہ فلسطین میں طیارے بہت مفید ثابت ہوں گے اس لیے کہ وہاں ہر طرح کی مدددرکارتھی۔ طیارے آ کے نکل گئے۔

پھر لارنس نے اپنی فوج کو حرکت دی۔ لارنس کے پاس شریف مکہ کے 600 آدمی تھے۔
جن کے متعلق فرض کرلیا گیا تھا کہ وہ تربیت یافتہ ہیں۔اس فوج کے پاس 6 بندوقیں اور 12 مشین
گئیں تھیں ورکرز اور ہاچ کسز قتم کی بندوقوں والے بے قاعدہ عرب محض تعداد بردھانے کے کام کے
تھے اس کے ماسوا تین سواونٹ سوار اور گھوڑ سے سوار بھی تھے جن کے ساتھ غذا اور پانی کا را تب نصف
مقدار میں موجود تھا۔اس کے بعد کے سفر کے لیے وہ قسمت پر تکیہ کئے ہوئے تھے کہ کہیں سے رسد
فراہم ہوجائے گی۔ورنہ پھر انہیں بغیررسد کے لڑنا پڑے گا۔

طلابہ فوج مشکل سے Umtaiye کے باہر نکلی ہوگی کہ ایک طیارہ جھپٹا ہوا والیس لوٹ آیا اور دو تین دفعہ چکر کا شخ کے بعد ایک پیغام پھینک سکا پیغام کوفور آاٹھالیا گیا اور تیزی سے لارنس تک پہنچا دیا گیا۔

لكهاتها\_

''ریلوے کی طرف سے سواروں کی زبر دست فوج بڑی چلی آرہی ہے۔'' لارنس نے اس کو دوبارہ پڑھا اور صرف ایک ہی لمجہ کے لیے پچھشش و پنج میں پڑگیا۔ فوج کواشارہ کیا کہ بڑھی چلے۔۔۔زبر دست؟ اس کا کیا مطلب۔ سینٹکڑوں؟ ہزاروں؟

اس نے اپنے جاسوس بہت آ گے دوڑائے کہ جونہی دشمن نظر آ نے لگے آ کراطلاع دیں ناسب اورمفرخ کے درمیان ابتدائی وقت کے پچھڑے ہوئے ساتھی جونب کی طرف ہے آ آ کر ملنے لگے اور فورا ہی لارنس نے اپنے آ دمی پہاڑ کے دونوں جانب پھیلا دیۓ اور ان لوگوں نے بھا گتے ہوئے ترکوں پر کمین گاہوں سے گولیاں چلانی شروع کیں۔ بعض ترک چٹانوں کے پیچے گئس آئے اور اس نے جملہ کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن دوسرے ترکوں نے جن کی خواہش صرف یہی تھی کہ کسی طرح فرار ہوجا کیں اس جنگ پسپائی میں اپنی رفتار تیز کر دی اور شال کی سمت میں بڑھنے لگے۔ کسی طرح بسواروں کا کوئی گروہ وادی کے کسی موڑ سے لیک کر باہر نکل آتا تیز وتند چینوں کے ساتھ مفرور دشمن پر جھیٹ پر تاگرا تا اور مارڈ التا۔ اور پھر پہاڑوں میں واپس لوٹ آتا۔

تنگ گھاٹی مردوں سے بٹ گئی تا آئکہ شورہ پشت ترکوں کے لیے مفادمت مشکل ہوگئی اپنی جان بچان بچان بچان بچائی کی ہل چیل سر بیٹ دوڑ میں تبدیل ہوگئی۔ میں تبدیل ہوگئی۔

ترک پہاڑوں ہے سر ہونے والی گولیاں کھاتے عرب کے قبائلی باشندوں کے خوفناک دھاوے ہر چہار طرف ہے سہتے تقاقب کرتی ہوئی انگریزی فوج کے خوف ہے بد حواس ہو کر جھپٹ کرآ گے نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ سڑک جس پرترک والیس ہور ہے تھا یک وادی میں ہے گزرتی تھی ۔ سیکی دریا گ گزرگاہ تھی جوصد یوں ہے سوکھی پڑی تھی۔ جس پرصرف اونٹوں کے کارواں گزرا کرتے تھے۔ دونوں بازوؤں پرعمودی چٹانین سینہ تانے کھڑی تھیں ان کے کونے استے تیز تھے کہ جب پاؤں رکھنے کی کوشش کی جاتی تو ہاتھ وں اور پاؤں کا زخی ہو جانالازی تھا۔

وادی کے ایک تنگ اور چی وخم کھاتے ہوئے راستہ پرترک ہنکائے گئے۔ یہاں وہ چیل نہ سکتے تھے۔ گھوڑے آ دمی اونٹ اسباب بندوقیں۔وہ ہے آس اور سہا ہواانبوہ انہیں سے مرکب تھا۔

جب بے ترتیبی سے انہوں نے شال کی طرف بھا گناچاہا تو ہر طرف سے موت ان پر جھیٹ پڑی پوشیدہ نشانہ ہازوں کی گولیاں انہیں بے پروائی سے کچلتے ہوئے قدموں میں لا ڈائٹیں۔ بھیڑ سے ادھرادھر جومنتشر ہوجاتے حملہ آور مواروں کے نیخر اور تلواریں ان کا خاتمہ کر دیتیں اور ان میں سے بعض جانوروں کی بے ترتیب جھیٹ میں کچل جاتے۔

اور پھرسب سے خوفناک چیز میتھی کہ آسان سے ان پرموت برس رہی تھی۔طیارہ بازوں کا

کام صرف یہ تھا کہ اس بھا گئی ہوئی فوج کے پر چے راستہ پر پرداز کرتے ہوئے ان پر بم برساتے جائیں۔

آ خرمیں ہوا باز بھی تھک گئے کیونکہ بجرقل وخوں کے یہاں پکھ بھی نہ تھا اپنے کئے اور اپنے و کھھے سے بیز ار ہوکر انہوں نے وادی کی اس قتل گاہ کوچھوڑ دیا۔

وہ جانے تھے کہ اس کا نام جنگ آ زمائی نہیں ہے بلکہ بیصرف قتل و غارت گری ہے۔ پیپا فوج کے مرکزی حصہ پرلارنس حملہ سے احتر از کرتا رہا کیونکہ اعلانیطور پر وہ برسر پیکارنہ ہوسکتا تھالیکن اس نے رات گئے تک اپنی چھاپہ بازی برابر جاری رکھی حتی کہ تھکا وٹ سے اس کے آ دمیوں کے ہاتھ اور یا وُن شل ہوگئے۔ وہ تھہر گیا اور خیمہ زن ہوگیا۔

رات بے چینی ہے گزری۔ پہاڑوں سے عجیب عجیب گریدو بکا کی آوازیں اور بھی بھی دھاکوں کی آوازیں چلی آتی تھیں۔

صبح میں پھر وہ اپنے راستہ پر چل پڑا۔عزالی اور غذرا کی درمیانی چوٹیاں محض بھو نچکا کر اطاعت قبول کرتی جاتی تھیں یہ بات کہ دشمن کی فوج' ان کی صفوں کوٹو ڑ کر Derra کے اسٹے قریب حملہ آور ہوجائے گی ترکوں کے لیے نا قابل یقین تھی۔

جب اسٹیشنوں پر قبضہ ہوتا چلا گیا تو لارنس لائن پر قبضہ کرتا گیا اس سے دیرہ کے جنوب میں ریل کے ذریعی ترکوں کے حملہ کی نقل وحرکت رک گئی۔

اس نے بعض ترکوں ہے بھی گفتگو کی اوران سے یہ بات معلوم کر لی کہ جواطلاعیں ان تک پہنچیں وہ اس امر کا یقین نہ دلاتی تھیں کہ ترکول کو جن فوجوں سے مقابلہ کرنا ہے ان کی قوت کتنی ہے۔ ایک اطلاع بیتنی کہ صرف ایک ہزار عرب ہیں لیکن دوسر کی اطلاعوں میں یہی تعداد بڑھ کر کی ہزار تک پہنچ گئی۔ان تمام اطلاعوں میں دہشت کا شائبہ پایا جاتا تھا۔

جب وہ پراضطراب پہاڑیوں کی طرف آ ہشہ آ ہشہ بڑھا تو اے دانش مندی ای میں نظر آئی کہ لائن ہے کی قدرہٹ کرچلا جائے۔وہ مایوس تو نہ تھا لیکن انتہا سے زیادہ مضطرب تھا۔اس کے ساتھیوں نے اب سمجھا کہ وہ دشمن کے میں وسط میں ہیں۔ شمبر کی 26 تھی لیکن لا رنس برطانوی محاذ کی صورت حال سے بالکل بے خبرتھا۔

پہاڑ کی لڑائی کے نقصانات ہے کمزور ہوکر لارنس کی مختصری فوج ما ہوی کے عالم میں اپنے پڑاؤ کے مقام پر گویا گرپڑی لیکن دو تین ہی گھنٹوں کی نینڈ کے بعدوہ پھراٹھ کھڑ ہے ہوئے اوردن نکلنے سے پہلے اپناسفر شروع کر دیا۔ لارنس کو اس کا خیال تھا کہ مرکزی سڑک سے پچھ ہٹ کر چلنا چاہیے۔
لیکن ساتھ ہی فاصلدا تنار ہے کہ اگر دہمن کی فوج کے بھو لے بھٹے رہروال جا کیں تو ان پر حملہ کیا جا سکے۔
ہرخض پر یہ بڑا نازک وقت تھا۔ وادی کے ایک دوموڑ مڑنے کے بعدوہ بالکل دہمن کے مقابل میں ہرخش پر یہ بڑا نازک وقت تھا۔ وادی کے ایک دوموڑ مڑنے کے بعدوہ بالکل دہمن کے مقابل میں آ جاتے تھے۔ اس بات کا بھی کوئی یقین نہ تھا کہ پہاڑی لوگ دوست ہی نگلیں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے عربوں پر گولیاں چلائی تھیں حالانکہ وہ جانے نہ تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس ملک میں کیا کر ہے ہیں۔

غذاختم ہوتی جارہی تھی اور آدمیوں اور جانوروں دونوں کے لیے پانی بہت کم رہ گیا تھا۔ ضبح کے وقت لارنس اپنی سپاہ کو مقام شخ سعد کی طرف لے گیا جہاں اسے بیر معلوم کر کے دھچکا سالگا کہ یہاں فوری کا روائی کی ضرورت ہے۔ آ گے دواسٹر یلی ترکی مشین گن بازوں کی جماعتیں ترتیب سے کھڑی ہوئی تھیں ۔ یہ مجمع بہت مہیب معلوم ہوتا تھا لیکن وہ بلٹ کر اپنے ہتھیا روں سے کام لینا شروع کھڑی ہوئی تھی نہ کرنے پائے تھے کہ لارنس ان کے ہر پر جا پہنچا۔ خشم ناک عربوں کی بدشگون جماعت سے وہ معلوب ہو گئے۔ لارنس کی بورش اگر اتن سرعت سے نہ ہوتی تو کامیا بی محض مشتبھی۔ اگر وہ اپنی بندوقوں سے کام لے سکتے تو لارنس کی بوری سپاہ کو چند ہی کھوں میں بھون کرر کھ دیتے ۔ لیکن وہ بال بال

.....

### ﴿ باب نبر 14 ﴾

اس وقت جنگی صورت حال کے متعلق لارنس کے خیالات جو کچھ بھی ہوں اس کے لوگوں ے اب بیزاری کی علامتیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔15 دن ہے وہ کو یا مسلسل نقل وحرکت کررہے تھے۔رات میں صرف چند گھنٹوں کا آ رام ملتا ورنہ ساراوقت الرنے بحرے نیچھے منے اور لائن کے ثمال و جنوب میں چھاہے مارنے میں گزرتا۔ غذا کی مقدار بھی دن بدن کم ہو چلی تھی اور دن بدن یہ بے اطمینانی بردھتی جاتی تھی کہ رفتہ رفتہ برجتے برجتے وہ کسی جال میں تو نہ پین جائیں گے۔فوجی نقل و حرکت کی قیادت میں بلاشبہ بیدلارنس کی خوداعتادی کا نتیجہ تھا کہاس کی فوج متحد تھی ورنہ وہ اپنی عادت كے مطابق كيمى كے اپنافتارہ باندھ كر گھر چلے گئے ہوتے لوگوں كو فيمہ زن ہوئے تھوڑى ہى دىر ہوئى تھى کہ ایک نیج اڑتا ہوا طیارہ ایک پیغام گرا گیا جس کے باعث برطرح کے مخلوط جذبات بیدار ہوگئے۔ابتدا میں لکھاتھا کہ جرنیل برو کے ڈویژن کا کچھ صبہ Remthe کے قریب بیٹی چاہے۔ یہ خوش آئند بات تھی۔ پیغام کے دوسرے جملہ میں لکھا تھا کہ ترکوں کی پسیا فوج کے دو برے مقام شیخ سعد کی طرف پلٹ جانا جا ہتے ہیں جن میں سے ایک کی تعداد 4 ہزار اور دوسرے کی تقریبا 2 ہزار ہے ہی خرکی خطرہ کا پیۃ دیت تھی ۔لارنس نے عجلت ہے' جنگی گفتگو'' کی مجلس منعقد کی اور فورأ پہ طے ہو گیا کہ ترکوں کی اس زبردست سیاہ کے مقابل میں وہ بالکل ہے بس ہیں کسی نے کہا کہ اس مقابلہ کا نتیجہ سوائے" فودشی" کے اور کھینیں ہوسکتا۔

لارنس نے ایک وفعہ پھراپنے آ دمیوں کوآ گے بڑھایا۔لیکن اس وفعہ نفاس کی طرف سے تاکہ وہاں کے دو ہزار ترکوں سے نیٹا جاسکے۔اور ساتھ ہی ایک مختصر ٹولی ان پہاڑیوں کے دہ قانوں کو مشتعل کرنے کے لیے بھیج دی جن میں سے ترکوں کا زبردست لشکر گزرنے والا تھا۔خیال بیتھا کہ جب

وہ پہاڑیوں میں تتر بتر ہوجا کیں توانہیں ستایا جائے اور بدحواس کیا جائے۔

اس کا حکم تھا کہ حملہ بھی نہ کرو بلکہ صرف بھتے ہوؤں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنائے چلو جب
یہ ٹولی اپنے راستہ پر چل پڑی تو لارنس کا کوچ بھی شروع ہوگیا۔ اب وہ ہرقتم کی مزاحمت کے لیے تیار
تھا۔ چھہ ہی دیرگزری تھی کہ نسبتا ایک چھوٹے سے دستہ کی آمد کے آٹاراس کو معلوم ہوئے یہ ایک پیدال
فوج کا دستہ تھا جو بغیر کی نظم و ترتیب کے آگے بڑھا چلا آتا تھا۔ لیکن ایک ہی گھنٹہ کے اندراس کو بھاری
نقصان کے ساتھ منتشر کر دیا گیا۔ امکانی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا وہ اس چوٹی پر جا پہنچا جہاں سے
نقاس کی بستی نظر آتی تھی۔ بعض مکان دھویں سے اٹے ہوئے تھے اور اس سے دومیل آگے دشمن کی وہ
فوج جواس گاؤں پر قابض تھی۔ فاصلے کے دھند کئے میں غائب ہوتی نظر آتی تھی۔

اس گاؤں میں ہے ہوکر گزرتا ہزاز ہرہ گداز کام تھا۔ رینگنے والے شیر خوار بچوں ہے لے کر 5 مال کی عمر تک ہے بچوں کی کم از کم 5 لاشیں گردوغبار میں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں ہے بہت سول کو بر چھوں ہے مارا گیا تھا۔ لارنس نے ان کو دیکھا اور پھران پہا ہونے والے ترکوں پر نگاہ ڈالی جو اس ہے کچھوا صلے پر تھے۔ اس کے ول اور اس کے دماغ میں غیض وغضب بردھتا جاتا تھا۔ دہمن سے نفرت کی دیر سے سکتی ہوئی آگاب شعلے بن کر بھڑک اٹھنا چاہتی تھی اپنے گھروں کے قریب عورتیں مری پڑی تھیں۔ جن کے ساتھ ہولناک سلوک کیا گیا تھا۔ لارنس نے جب بدد یکھا تو اس کے ہوئ بند ہوگئتا کہ وہ بددعا کیں رئیں جواس کی زبان سے نکلنا چاہتی تھیں۔

عرب ان دونین انگریزوں کے اردگر دجمع ہوگئے جوان قابل رحم لاشوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے یہ بچے اور بیجورتیں ان ہی کے رشتہ دار تھے نفاس انہیں کے ملک کا ایک حصہ تھا۔

عربوں نے بھیا تک پر اسرار اور اونجی آ وازوں میں خدا کو پکارنا شروع کیا اور بغیر کسی اراد ہوئے گئے اور بغیر کسی اراد سے کے ان کے اطراف حلقہ باند ھے کھڑ ہے ہو گئے ۔ بعض اپنے گھوڑ وں پر سوار ہونے کے لیے پہنے بھی جھپٹ سکیس ۔ لارنس نے غضب آ لود تندی سے انہیں کھہرالیا۔

اس کے بعد ہی چھیے سے ایک جگر شگاف ہیت ناک چیخ سائی دی لارنس اور اس کے

ساتھیوں نے پلیٹ کردیکھا۔ اس گاؤں کا شخ طلال جوبہترین لڑنے والوں میں سے تھا گھوڑ ااڑتا ابھی ابھی یہاں آپہنچا تھا۔ اپنے گاؤں کی تباہی کی خبریں اس نے سن کی تھیں۔ جوں ہی اس نے اپنے گھوڑ ہے کی باگ ردکی کپڑوں کا ایک چھوٹا سابنڈ ل لڑ کھڑا تا ہوااس کے قدموں پر آگر ااور جھے نہ مارو کی صدالگا کر آخری دفعہ گریڑ ااور مرگیا۔

طلال کا چېره غضب آلود تھا۔ اس کی آئیس آگے کی طرف اس راستہ کوتاک رہی تھیں جن پر سے ترک گزرر ہے تھے۔ اس نے پھر چیخنا شروع کیا۔

کی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس سے بات کر سکے۔اس شخص کو کیا کہا جاسکتا تھا جس کے چھوٹے سے خوشنما گاؤں کی روزمرہ کی پرسکون زندگی کا منظر قرآل عام کا نظارہ پیش کررہا ہو۔

قبل اس کے کہ اس کوروکا جا سکے۔اس نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑ دی' ایڑیں گھوڑے کے جہم میں پوست کردیں اور اپنی انتہائی بلند آواز میں جنگ کا نعرولگا تا ہوا پوری سرعت رفتارے دشن کے پیھے جھیٹا۔

لارنس بجزآ تکھیں پھاڑ کر دیکھتے رہنے کے اور کیا کرسکتا تھا۔اس المناک کیکن باوقار منظر نے اس پراوراس کے آس پاس والوں پرگویا جادوسا کر دیا تھاانہوں نے ترکوں کو بلٹتے ہوئے دیکھااور چند ہی کھوں میں طلال ان پر جاگرا۔

ٹاپوں کی آواز دعوت جنگ دشمن تک پہنچا چکی تھی۔وہ رکاب میں پاؤں رکھ کراٹھ کھڑا ہوگیا ایک دردناک چیخ اس کے طلق نے لکلی ہی تھی کہ رائفلوں اور مشین گنوں کی ایک ہی باڑنے تھے معنی میں اسے زمین سے اڑا دیا۔ دشمن کی صفوں کے درمیان وہ اوراس کا چھوٹا ساجانباز گھوڑا دونوں مرے پڑے تھے۔

ایک عجیب سکوت طاری تھا جو کی تصویر کے سکوت سے مشابہ معلوم ہوتا تھا۔ ترک اس شخص کود کیور ہے تھے جوتن تنہا ان پر حملہ آور ہوا تھا اور ادھر لارنس اور اس کے سپاہی طلال کی آخری مجنونانہ حرکت کے باعث اب تک مبہوت تھے۔ اس نے اپنی مختفری سپاہ کے تین جھے کئے اور حکم دیا کہ' پہاڑوں میں جاؤ ہراس شخص کو ساتھ لے لوجواس مقصد کے لڑنے پر آ مادہ ہو۔ ہر طرف سے ترکوں پرٹوٹ پڑو۔ میراحکم بیہ ہے کہ بس مارتے چلو مجھے کی قیدی کی ضرورت نہیں ہے۔''

خودلارنس میں جنگ کا جوش پوری شدت پر تھا۔ لیکن غیض وغضب ہے مغلوب عربوں کے مقابلہ میں جنہیں کسی ایک ترک کو بھی موت کے گھاٹ اتار نے میں اپنی جان کی مطلق پروانہیں رہی تھی۔ اس کا غصہ پھر بھی شعنڈ اہی تھا۔ اس حملہ کا تھم دینے کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ گزشتہ کی فرو گزاشتیں مث جائیں بلکہ ڈیرہ کے مقام پراسے ایک ندامت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ جس کو وہ زائل کرنا چا ہتا تھا۔ یہاں وہاں ہر جگہ موجود رہا۔ منصوبے باند ھے اور ترکوں کو ان کونوں میں دھکیاں ہا جہاں سوائے موت کے فرار کی اور کوئی صورت نہتی۔

ترکوں کے پاس اتناوقت نہ تھا کہاڑائی کے لیے فوج کوتر تیب دے سیس تین طرف نے مُم کے مارے انتقام طلب عرب ان پرٹوٹ پڑے۔ پہاڑوں اور چھوٹے چھوٹے کونوں میں انہیں نکالتے گئے اور مارتے گئے۔

عرب ترکوں کی چھوٹی چھوٹی کھڑیوں کو گھیر لیتے۔ ترک بے جگری ہے اس وقت تک اڑتے جب تک کر آخری آ دمی آور آخری بندوق سردنہ ہوجاتی لیکن پھر بھی مایوی ہی ان کے ہاتھ آتی۔وہ ترک بھی جومغلوب ہوکر ہاتھ اٹھ الیتے عفور تم سے بے نصیب رہتے۔

قتل وخون کی اس گرم بازاری میں پہاڑی لوگوں نے بھی اپنا بدلہ خوب لیا۔چھرے اور ڈنڈے لیے وہ لڑائی کے حدود کے اطراف منڈ لاتے رہتے اور جہاں کوئی ترک کے کر نکلتا نظر آتا بھڑوں کے چھتے کی طرح اس پرٹوٹ پڑتے اور ڈنڈوں اور چھروں کی ضربوں ہے اس کا خاتمہ کر دیتے۔

وہ اس وقت تک قبل کرتے گئے جب تک کدرائفلیں گرم ہوکر فائز کرنے کے قابل نہ رہیں اوران کے بازوبھی انہیں اٹھاتے اٹھاتے شل ہو گئے پھر بھی گولہ باری کے بند ہونے کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس تلخ مقابلہ میں جوعرب باقی خ رہے تھے ہیب ناک صفوں میں یکجا جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو و کیے مقابلہ میں جوعرب باقی خ رہے تھے ہیب ناک صفوں میں یکجا جمع ہو گئے اور اللہ اللہ اللہ کا بدلہ کے لائر نس اس کے دو تین انگریز ساتھی اور دوسرے سب لوگوں نے مل کر تفاس اور طلال کا بدلہ کے لیا تھا۔

ليكن خوفناك ساعت ابهى باقى تقى \_

امدادی فوج کے دستوں نے آگے کی طرف وشن کے رسدلانے والے آدمیوں کو گھیرلیا تھا۔ جن میں آسٹریلی ترک اور چند جرمن شامل تھے بیلوگ مقام واردات پر ابھی ابھی وارد ہوئے تھے اس لیے اس مہیب میدان کارزار کو دیکھ کراگر کچھ پریشان نہ بھی ہوئے ہوں تو جیرت زدہ ضرور معلوم ہوتے تھے۔

قیدی ایک جگہ سٹ گئے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دم توڑتے دیکھا تھاوہ ان کی قبول اطاعت کی آ وازیں سن چکے تھے جن کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ نتہ معلوم کس قتم کی موت سے خودانہیں دوچار ہونا پڑے گا۔

لارنس کاخون ٹھنڈ اپڑ گیا تھا۔ اس کے جسم اور قلب پرافردگی کی چھا گئی تھی تال وخون سے وہ بیزار ہو چکا تھا۔ بعض عربوں کی مہیب دھمکیاں اب بھی سنائی دے رہی تھیں کیکن بیلو شتے ہوئے طوفان کی سندنا ہے کے مشابہ تھیں۔ ایک نعرے نے انہیں پلٹ کردیکھنے پر ماکل کر دیا۔ لارنس آ کے کی طرف بھا گا جہاں کوئی عرب خصہ سے بڑ بڑا تا اس غریب کی لاش کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو کسی کو فہ میں دوچھوٹی تلواروں سمیت زمین سے چٹی پڑی تھی ۔ لارنس کا بھا گنا ہی تھا کہ تمام عرب آ کر جمع ہو گئے۔ اوچھوٹی تلواروں سمیت زمین سے چٹی پڑی تھی ۔ لارنس کا بھا گنا ہی تھا کہ تمام عرب آ کر جمع ہو گئے۔ اپنے مقتول ساتھی پر ایک ڈگاہ ڈالی جس کو استے بے دردا نہ طریقتہ پر قبل کیا گیا تھا پھر دہ ااس طرف لوٹ پڑے جہاں ست آ تھوں والے قیدی سکڑے کھڑے سے گویا جانور تھے جو ذرج ہو

اس مقام پرلارنس کے پہنچنے تک دو تین قید بول کے پر نچے اڑ گئے۔ ان باؤ لے عربول کے گروہ پراس نے ایک نگاہ ڈالی جوقید یوں کو صفحہ میں گھیرے کھڑا تھا۔ ان دو تین قید بول کی شکل وصورت

پہی اس کی نظر پڑی جوابھی ابھی مر چکے تھے۔اسکے بعداس نے وہ تھم دیا جو صرف اس وقت کے لیے موزوں ہوسکتا تھا۔

> سپاٹ اور ہموارآ واز میں اس نے ہاچ کس بندوقبازوں سے کہا۔ قید یول کی طرف اپنی بندوقیں پھیرلو۔

عربوں کے آگے بڑھنے تک بندوقوں کی دھائیں دھائیں شروع ہوگئ۔ بندوق بازوں نے اس وقت تک گولیاں چلائیں کہ قیدیوں میں کمی قتم کی جنبش وحرکت تک باقی نہرہ تکی۔

بیقل عام ان غریب بد بختوں کواس سے بھی بدتر انجام سے بچانے کے لیے تھا۔ ظلم وستم انتقام کی پروررش کرتا ہے اس لیے لارنس نے ایسامحسوس کیا کہاس معاملہ میں اس کاختمبر حق بجانب تھا۔ الدنس کی برع عظم میں جذبات سے جسید ستنہ لیکس نے سب میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں میں

لارنس کی سرعت عمل پرخود عرب تک چرت زدہ تھے۔ لیکن انہوں نے اس میں مداخلت کی کوشش نہیں کی۔ ایک نامطبوع اور سنگدلا نہ منظران کے پیش نظر تھا۔ اس کے سامنے لاشوں کا جوانبار تھا اس نے اس کو بے پناہ کراہت سے بھر دیا۔ وہ کراہت جہاں تک وہ اپنے عناد کے باعث پہنچا تھا جو ترکوں سے اس کو تھا۔ اس کو تھان آنے گئی کہ آدی کو ایے سفا کانہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں اس کا چہرہ ترکوں سے اس کو تھا۔ اس کو تھا۔ اس کو تھان آنے گئی کہ آدی کو ایے سفا کانہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں اس کا چہرہ خضبنا ک ساہو گیا۔ خوداس کے کپڑوں اور عرب اور انگریز ساتھیوں کے کپڑوں سے دہشت تاک قبل و خون کی ہوآئے نے گئی۔ نگاہیں جس طرف پڑتیں موت اور مصیبت کے سواء پھی نظر نہ آتا تھا۔ غاروں اور کھووں میں زخی بے ترتیب گڈرٹہ پڑتے ہوئے تھے۔ اور سطح قطعات پران کی صفین بچھی ہوئی تھیں۔ اور کھووں میں زخی بانی کے بلبلاتے جاتے تھے جس کا فرا ہم کرنا زندوں کے لیے آسان نہ تھا۔ طبی لوگ بھی موجود زخی پانی کے لیے بلبلاتے جاتے تھے جس کا فرا ہم کرنا زندوں کے لیے آسان نہ تھا۔ طبی لوگ بھی موجود نہ تھے جوان کی مدد کر سکیں۔ جو جانے پھر نے یا کم از کم کنگڑ اتے جانے پر قادر تھان کے ساتھی نا ملائم اور درشت انداز میں ان کی طرف ملتفت ہوتے اور جو ہری طرح زخی ہو چکے تھے۔ انہیں فور آزندگی سے درشت انداز میں ان کی طرف ملتفت ہوتے اور جو ہری طرح زخی ہو چکے تھے۔ انہیں فور آزندگی سے جھٹکارہ دلا دیا جاتا جس کی تمناوہ اپنی آئے کھوں کے اشاروں سے ظاہر کرتے۔

قتل وخون کا بھوت اتر چکاتھا جولوگ پاپیادہ تھے انہوں نے ان دہشت تاک تو دوں کے اطراف ایک چکرلگایا تا کہ کوئی بلاضرورت تکلیف اٹھا تا زندہ ندر ہنے پائے۔دن کا بقیہ حصہ لارنس اور

رخ تے اور خروں کے لیے مرے رہے۔

آ ٹھسوآ دی ایسے فی رہے تھے جو سی ماور کام کے قابل تھے۔ان میں کا ہر محض اس کام کی تعمیل پرخود کو ماکل کرتا جس کی ابتداء لارنس نے کی تھی۔ ہر شخص تھک کرچور ہوچکا تھا۔اس لیے ہر نے کام کے لیے بو برداتا آ مادہ ہوتا لیکن انہوں نے تہید کرلیا تھا کہ وہ لارنس کی پیردی کریں گے جہاں کہیں بھی اس کی قیادت انہیں لے جائے۔

تمام پہاڑیاں آتش زدگی کی زدیس تھیں۔اس لیے لارنس وادی ہے باہر بھی نہ نکل سکتا تھا نہ نکلنا چاہتا تھا۔ ممکن تھا کہ دشمن کی مرکز کی فوج دوسر کی وادی ہی ہیں ہو۔اس لیے آگے بڑھنا محض خود کشی کے متر اوف تھا۔ بے احتیاطی اس تمام ولیرانہ کام کا خاتمہ کر سکتی تھی جواس وقت تک انجام کو پہنچایا گیا تھا۔

بیحالت منتظرہ اور بھی تکلیف دہ ہوگئ تھی اس لیے کہ سب میں بیا حساس پیدا ہو چلاتھا کہ فتح بہت قریب ہے لیکن ایک ہی غلط اقد ام انہیں دشمن کے راستہ پر پہنچا دیتا۔ جس کی محض تعداد کی کشرت انہیں صفح ہت سے مطادیتی۔

رات کی تاریک گھڑیاں آ ہتہ آ ہتہ گزر گئیں۔خوف کے سبب آ رام حرام ہو گیا تھا۔لیکن علی اصبح مسلسل ایک عرصہ سے کوئی حملہ نہ ہونے کے باعث بجھی ہوئی طبیعتوں میں از سرنو جان ک آگئے۔لارنس نے اپنی سپاہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تھم ملنے تک ای جگہ جے رہیں اور پھرخود دوسرے عہدہ داروں کے ساتھ ڈیرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگر چہاس کے مشاہدات بالکل سرسری تھے پھر بھی وہ بھانپ گیا کہ ترکوں کی بقیہ قوت پر آخری زبردست وارکرنے کا وقت یہی ہے۔

چوتھی ترکی فوج جتنی بھی کے رہی تھی سب ڈیرہ کی اطراف جمع ہوگئ تھی۔ لارنس کے صرف چند سوآ دمی اس پر بہت کم اثر انداز ہو سکتے تھے۔لیکن اطلاعیں یہ مجمی مل رہی تھیں کہ انگریز کی رسالہ Remthe کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ رسالہ جرنیل گری گوری کی سپاہ کا ایک حصہ تھا اور لارنس کی خوش قسمتی تھی جووہ رسالہ کے توپ خانہ کے کمانڈ نگ افسر تک پہنچ سکا۔ جوں جوں وہ انگریزی فوج کے قریب ہوتا جا تا انگریزی زبان میں زور زور سے چیختا جاتا۔ سے بہت ضروری تھا۔اس لیے کہ وہ اور اس کے ساتھی اس ہیت کذائی کی حالت میں تھے کہ انگریز سپاہی نا واقفیت کے سب دشمن جان کران پر گولیاں سرکر سکتے تھے۔

وہ انگریز عہدہ دار کے سامنے جا کررک گیا جس نے خفگی اور شبہ کی نظر سے اس عجیب الہیت انسان کودیکھا جواس کے عہدہ کا احتر ام کمحوظ رکھے بغیراس سے گفتگو کر رہاتھا۔

كياآب بى افسر مجازيس؟

اس ناگہانی استفسار میں لفظ' جناب' کونظرانداز کردیا گیا تھا۔ جس سے عہدہ دار کوفورا تاؤ آگیا چند کھوں تک اس مختصری بحث کا انجام متوازن حالت میں رہا لیکن آخر میں لارنس توپ خانہ کے اس عہدہ دارکو یہ یقین دلاسکا کہ لڑائی لڑنے کا پیاطریقہ کا رغلط ہے جس کی مثال دری کتابوں تک سے نہیں مل کتی پھر بھی توپ خانہ کی یقینا ضرورت ہے۔

لارنس کی نظر کے سامنے ہی توپ خانہ روانہ ہوگیا۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد باڑ پر باڑ ماری جائے گئی۔ توپ خانہ پر اقتدار پانالارنس کے نزدیک کوئی جیت نہتی۔ اب وہ اس منزل پرتھا جہاں پہنچ کروہ جنگ سے اکتاسا گیا تھا۔ وہ ان تمام سفا کیوں ہے بھی اکتا گیا تھا جنہیں وہ اب تک دکھے چکا تھا وہ بیزار ہوگیا تھا اس لیے کہ اس کووہ بیکا راور ہولنا ک تباہی کے سوا کچھنہیں جھتا تھا۔

اپنے لوگوں کے مختصر سے گروہ کو پھر ترکت میں لانے کے لیے وہ بلٹ پڑا۔اس نے اپنے ہم عصر عہدہ داروں سے کوئی گفتگونہیں کی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ڈیرہ کی جانب بڑھے جارہے تھے پہاڑوں کے جرگات جاتے تھے اور ہروہ شخص پہاڑوں کے جرگات جاتے تھے اور ہروہ شخص جوکی حال میں بھی لڑسکتا تھا اپنے قابل نفرت دشمن کی تباہی میں ہاتھ بٹار ہاتھا۔

کہیں کہیں انگریز سواروں کا رسالہ بھی مصروف عمل نظر آتا۔ عرب ان فوجوں سے جالے اور مصروف عمل نظر آتا۔ عرب ان فوجوں سے جالے اور مصروف کا آخری اکھاڑا بن گیا۔ بہت دور سے اسپی توپ خانہ کے لوگوں نے دشمن کے مرکزی حصہ پرموت کی بارش شروع کردی۔ دن کے بقیہ حصہ میں ترک اپنے اٹل انجام سے بیخے کی

نا کام کوشش کرتے رہے۔

اندهیرا ہوتے ہی وہ تباہی سے پی کر بھا گئے لگے۔ لارنس ایک پہلو پرتھا اورنوری ابن سلمان اور ناصر۔۔۔دوخون کے پیاسے مہیب عرب شیخ ۔۔۔دوسری جانب ان دونوں کے سرگرم چیلے بنظمی میں گرفتار ظالموں (ترکوں) سے اپنابدلہ لیتے جارہے تھے۔

کہیں کہیں علیحدہ طور پرتر کوں کے چھوٹے جھوٹے جھوں اور چیختے چلاتے قبیلہ والوں کے درمیان لڑائیاں ہورہی تھیں۔ ترک پہاڑیوں کی گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے Mania کی طرف بھاگے۔لیکن وہاں ان کے لیے ایک دوسرا پھندا تیار تھا۔

لارنس نے اپنے جال بہت عمر گی ہے بچھار کھے تھے گزشتہ مہینوں کے اس کے وہ پھیرے جب کداس نے شالی قبیلوں سے التجائیں کی تھیں کداس کا حکم ملتے ہی اٹھ کر دشمن پر ٹوٹ پڑیں اب بار آور ہور ہے تھے۔ ترک جس طرف بھی بھا گیس موت اور برد باری سے انہیں مفرنہ تھا۔

28 متمركوانبين دريه سے نكال ديا كيا۔

عربوں کو یادتھا کہ وہ ترک جنہوں نے تافاس کومٹادیا ہے ڈیرہ میں پناہ گزیں ہیں۔ بیا یک مرکزی بہتی تھیں۔ یہیں پرمہینوں پہلے مرکزی بہتی تھیں اس مقام سے بہت ساری سفا کیاں بروئے کارلائی جاتی رہی تھیں۔ یہیں پرمہینوں پہلے بعض عرب لیڈروں کو خت جسمانی سزائیں دی گئی تھیں اور پھانسی پرلٹکا دیا گیا تھا۔

لیکن اب ترک ان کے رحم و کرم کے مختاج سے یہ جنگ جنگ کے بجائے چوہے کے شکار سے نیادہ مشابقی۔ اگر چدلارنس اور اس کے عجلت میں منتخب کئے ہوئے لوگوں کو احکام کی خلاف روزی میں سفا کیوں کے مرتکب ہونے والے ہر عرب پر گولی چلانے والا بھی قاتل نہ تھا پھر بھی عربوں پر قابو میں سفا کیوں کے مرتکب ہوئے والے ہر عرب پر گولی چلانے والا بھی قاتل نہ تھا پھر بھی عربوں پر قابو میں انالارنس کے بس سے باہر ہوگیا تھا۔

دو تین گھنٹوں تک سرکش قبیلہ والوں نے بستی پراپنی من مانی لوٹ کھسوٹ جاری رکھی۔ لارنس چند جان بازوں کے ساتھ اس قتل عام کی روک تھام میں سعی کرتار ہا۔وہ جب سی گلی میں اپنے آ دمیوں کونشا نہ بناتے تو مردوں اور عور توں کی چینیں دوسری گلی سے سنائی دیتیں۔ ان شور مچاتے عربوں کے نزدیک ڈیرہ کی بہتی پانچ سوسال کی بے رحمی اور لوٹ کھسوٹ کی یادگار کھٹی ۔اس لیے وہ اس کی تباہی کا تہیہ کئے ہوئے تھا ور زندہ لوگوں اور بے جان گھروں کوتو ڑپھوڑ کر رکھ دینا جا ہتے تھے۔

آ خر کارلارنس نے نظم وضبط قائم کرلیا۔ عربوں کے نزدیک قتل کرنا اورلوٹنا دونوں مساوی حیثیت رکھتے تھے لیکن اس کی سزاء بھی موت تھی ان عربوں کوقتل کرنے والے ان کے شیخ ہوتے۔

لارنس دویا تین برطانوی عہدہ داروں کے ساتھ جواس کے اردگر دجمع ہوگئے تھے جرنیل برو کی آمد کا منتظر تھا۔

جب جرنیل برو آپنچ تو تعلقات کشید ہو گئے یہاں پہنچ کر انہوں نے وہ بات خود اپن آئکھوں سے دیکھ لی جس کی خبر انہیں ان کے پیش رومحافظ دستوں نے دی تھی لیعنی یہ کہ عربوں کی کثرت کے سبب بستی مخدوش حالت میں تھی۔

اس موقع پر لارنس اور جرنیل برومیں بڑی تندوتیز گفتگو ہوئی جرنیل نے جو پھے دیکھا اس سے آئیس بڑی گھن آئی اور بڑا صدمہ ہوا خونی عربوں کی زیاد تیوں پر انہوں نے لارنس کو درشت لہے میں جھڑ کا اور ملامت کی۔

لارنس نے رو کھے پن سے بات کا منے ہوئے کہا۔

بہاڑی میں بیشتر عرب جومرے پڑے ہیں وہ میرے ہی ہاتھ سے قبل ہوئے ہیں پہاڑی باشندے یہاں سب سے پہلے پہنچ چکے تھے یہ قبل عام میرے ہی روکنے پردک سکا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں میں ایک دوسرے کی نسبت زیادہ مخلصا نہ رجی ان پیدا ہو گیا۔ اورای دفت جرنیل بر داوران کے اسٹاف نے مل جل کر کچھ دیر کے لیے اس سے بات چیت کی اگر چہ اب بھی انگریز عہدہ داروں کی اس چھوٹی ہی عجیب جماعت اور زبر دست لارنس پر۔۔جس کا نام اب فلسطینی سیاہ میں ضرب المشل ہو چکا تھا۔۔ انہیں اچنجا اور کی قدر جیرت ضرورتھی۔

شریف مکہ کی فوجیس انگریزی اور ہندوستانی سیا ہیوں کے نزویک ایک نئی چیز تھیں۔ با قاعدہ

د سے متحد اور منظم ہو کر جب منظر عام پرآتے تو واقعی ایک فوج معلوم ہوتے اور لڑائی کی طرف ذہن منتقل کرتے لیکن انہیں کے ایک جانب عرب اور شریفی فوجی ایک بھیڑمعلوم ہوتے۔

16 17 دن تک اپی وضع قطع اور صفائی پر بغیر کسی قتم کا دھیان دیے وہ برابر سواری کرتے سوتے اور لڑتے رہے تھے ان میں سے بہت سارے تو خون اور لیسنے میں سرسے بیر تک شرابور ہو چکے سے ۔ زخیوں کی مرحم پئی سل اور بالون میں سنی ہوئی دھیوں سے ہوتی تھی جوان کے زخموں کا ایک جزو بن چکی تھی اور مدلل ہوتی ہوئی جلد پرتخی اور مضبوطی سے چٹ گئیں تھیں ۔ ہرشا کستہ چیز سے وہ عاری تھے ۔ اور سرسے پاؤں تک گردو غبار سے الے ہوئے تھے ۔ گویا نیز اشیدہ انسانیت کے میلے کہلے بنڈل تھے۔ ایسا وحشیانہ مجمع تھا جہاں تک کہ خیال بہنچ سکتا تھا ۔ گزشتہ تین ہفتوں تک وہ محض وحشیا نہ زندگی بسر کر رہے تھے اور اب بھی وحشی ہی نظر آتے تھے ۔ عربوں کے با قاعدہ فوجی دستے شال میں وشق کی طرف بردھ چکے تھے ۔ لارنس بھی وٹرہ کی حفاظت شریف کہ کہ کی فوج کے ایک دستہ کے ہیر دکر کے پھن اور بردھ چکے تھے ۔ لارنس بھی وٹرہ کی حفاظت شریف کہ کی فوج کے ایک دستہ کے ہیر دکر کے پھن اور بردھ چکے تھے ۔ لارنس بھی وٹرہ کی حفاظت شریف کہ کی فوج کے ایک دستہ کے ہیر دکر کے پھن اور بردھ چکے تھے ۔ لارنس بھی وٹرہ کی حفاظت شریف کہ کی فوج کے ایک دستہ کے ہیر دکر کے پھن اور بردھ چکے تھے ۔ لارنس بھی وٹرہ کی حفاظت شریف کہ کی فوج کے ایک دستہ کے ہیر دکر کے پھن اور لوگوں کے ساتھ دوشق کی طرف بردھا۔

سمتری 29 تھی انگریزی سپاہ تیزی سے دمشق کی طرف بڑھی چلی جاتی تھی اس لیے لارنس کوبھی عجلتے تھی۔

اس کے اب چندہی نصب العین ایسے باقی تھے جن کی تکمیل ہوناتھی کیکن ایک چیز جووہ جا ہتا تھا بیتھی کہ وہ عرب جوعر بستان کوتر کول کے جوئے سے آزاد کرنے کے بطور خاص ذملہ دار تھے سب سے پہلے دشق میں داخل ہوں۔

عربی جھنڈاسب سے پہلے ٹاؤن ہال پرلہرا تانظر آیا۔ بے قاعدہ عرب افواج اور انگریزی اور آسٹریلیائی فوجوں میں دشق پہنچنے کے لیے مسابقت ہونے لگی جو بظاہر بے مقصد معلوم ہوتی تھی۔ لیکن لارنس کے عزم کے پیچھے بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ اگر عرب دشق کو پہلے پہنچ جاتے تو یہ اس کی مہم کی آخری فتح ہوتی جس سے تاریخ میں ایک نے دور کی مہر شبت ہوجاتی لیتن یہ کہ عربتان کو عربوں ہی نے آزاد کرایا۔

# ﴿ باب نبر 15 ﴾

جب وہ دشق کے قریب پہنچ تو افق پر آگ اور دھویں کے باول چھائے ہوئے سے دھاکے مسلسل ہو رہے تھے بھاگتے ترکوں نے اپنے چھوٹے بڑے گولہ بارود کے گوداموں میں آگ لگا دی تھی جب مرهم دھا کول کے ساتھ آگ چھیلتی نظر آتی تو شال کی طرف پہاڑیوں میں کڑا کول کا سلسلہ بندھ گیا۔

شہر کے قریب اس شوروغل میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ گردو نواح کے رہنے والے بعض قصبا تیوں اور دیہا تیوں کےغول کےغول لارٹس اوراس کے ساتھیوں کے گردا گردآ کر جمع ہو گئے اور غلامی سے نجات دلانے پراپنی شکر گزاریوں اور دعاؤں کی بوچھاڑ کردی۔

جنگ کے آ خار پھر ہڑھنے گئے پہلے جہاں کہیں کہیں ایک آ دھ لاش پڑی نظر آتی تھی وہاں اب کشتوں کے انبارنظر آنے لگےادھرادھر پھرتے پھراتے رہنے اور تعجب میں وقت گزاری کا موقع نہ تھا۔ دشتق کا شہر جس کوعر بوں اور لارنس دونوں نے اپنی منزل مقصود قرار دیا تھا سامنے واقع تھا۔

30 ستبر صح کے سات ہے لارنس اپنی منزل مقصود کوجا پہنچا۔ وہ اور اس کے ساتھی جب سوار مورشہر سے گزر ہے تو ان کا پر جوش خیر مقدم کیا گیا۔ شامی عیسائی عرب سبھی چیخ رہے تھے اور نعر ہے لگار ہے تھے۔ گھروں کی چتھوں سے پھول نچھا در کئے جانے لگے کورتیں 'سواروں کے اس چھوٹے سے دستے پر جو گلیوں میں گھوڑ ہے کداتا پھر رہا تھا 'کھڑ کیوں سے عطر اور غازہ چھینکے لگیں عرب اللہ کاشکر اوا کرتے تو دوسر ہے گاڈ (خدا) کا اور وہ جوخدا نہ رکھتے تھے صرف خوشی سے نعرے لگاتے۔

ناصر اور نوری میددونوں شریف پہلے ہی شہر میں داخل ہو چکے تھے اور جب لارنس سوار ہو

کرٹاؤن ہال پہنچاتو آسٹریلی روشنی گھر کے بعض لوگ مہلتے نظر آئے اس نے ہال کے اوپر جو نگاہ دوڑائی تو کوئی چیز اے ایس نظر آئی جس نے اس میں ایک عجیب جذبہ کو بیدار کر دیا وہ ششدررہ گیا۔ یہ جیرانی اس لیے تھی کہ اس جذبہ کو دوبارہ محسوں کرنے کی اسے تو تع نہتھی۔

عربوں کا جھنڈاٹاؤن ہال پرلہرار ہاتھااور جب وہ اندر گیاتو معلوم ہوا کہ حالات دراصل وہ نہیں ہیں جو بظاہرنظر آتے ہیں۔

عبدالقادراوراس کا بھائی یہ دوعرب تھے جنہوں نے ہمیشہ ترکوں کی حمایت کی تھی اور اپنی جاسوی اور دروغ بیانی سے لارنس کے کام میں دوڑے اٹکاتے آئے تھے۔اب انہیں یہ جرات ہوئی کہ دشش پر قابض ہوجا کیں اور 'اقوام عرب کے نام پر'اپنی گورنزی کا اعلان کردیں۔

لارنس بغیر کسی تامل کے ان کے دفتر میں گھس پڑا اور ہال کے باہر لا کر ان دونوں غداروں اور ان کی حمایت کرنے والوں کو ہاندھ کر صحیح معنی میں گٹھر بنائے اور خود اپنے مختصر سے باڈی گارڈ کے کھلے ہوئے رائفلوں اور روالوروں کے سانے میں انہیں فوراُوہاں سے ہٹا لے گیا۔

باہر جو مجمع کھڑا تھا اس کار جھان بھی کسی قدر غیر تھی اور مشتبہ تھا۔ عبدالقادر پہلے ہی اس بات
کی تشہیر کر چکا تھا کہ عربوں نے دمثق کو فتح کر لیا ہے اور خود اسکی ہزیت قطعی اور تھینی ہے بیا ایک
خطرناک وقت تھا۔ لیکن لارنس نے بھی کوئی غلطی نہیں کی چند دھا کوں نے چوک کو بالکل صاف کر دیا تھا
لارنس نے ہاچ کس اور ورکز بندوق باز وہاں متعین کردیے اور ایک صحیح لیکن عارضی شریفی حکومت کی نیو
شہر میں ڈال دی۔

23 مہینے پہلے جنوبی عربتان کے دور در اِز فاصلہ پراس نے فیصل سے کہا تھا۔ ''دمشق تو بہت فاصلہ پر ہے۔''

یددوردراز فاصلہ بہت ہی پرخطرتھا 500 میل لیے محاذ جنگ پرمورچوں کے سلسلہ کو یکے بعددیگر سے تاہ کر دیا گیا بیار کر دیا گیا تھا۔ عرب ایک قوم بن چکے تھے ترکوں کی قوت توڑ دی گئی تھی۔

تقریباً نا قابل برداشت مزاحمتوں کوسر کرتا۔غیر تربیت یافتہ' ناترا شیدہ خونی غنڈوں کو تربیت یافتہ سپاہیوں سے کڑا تا۔ برطانوی فوجی ابراب اقتدار کے طنز وشنیع کا ہدف بنمآ۔لارنس اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوچکا تھاجس کا کہاس نے وعدہ کمیا تھا۔

اس پرجو کچھ بھی بپتا پڑ بھی ہووہ ملک عرب کو ایک تو م تو بنا چکا تھا۔ اپنی واقعی فوج کے ساتھ جو ایک ہزار سے بھی کم لوگوں پر ششمل تھی۔اس نے تاریخ عسریت کی ایک انتہائی عجیب اور نا درمہم انجام کو پہنچائی۔

ان لوگوں نے 5ہزار ترک قتل کئے۔8ہزار کو قید کیا ۔ تقریبا20مٹین گئیں اور 25 ہے 30 مثین گئیں اور 25 ہے 30 مثین گئیں اور 25 ہے 30 مثین کئیں اور 30 طیار ہے ہتھیا ئے۔

عربوں کی با قاعدہ افواج کے مجروح دمقتول کل ملا کر کم دہیش 120 تھے۔ترکوں کی قوت پوری طرح ادر قطعاً ٹوٹ چکی تھی ادریہ لارنس کامنصوبہ ہی تھا جوان کی تباہی کا موجب بنا۔

دشق کے ابتدائی جشن جب ختم ہو چکو الرئس نظم وضبط قائم کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔
عبدالقادر کی کارستانیوں نے بہت سے باشندوں کو ڈانواں ڈول کردیا تھااوراب پھروہ اپنی قدیم نیلی رقابتوں کی طرف لوٹ رہ ہے جھے مختلف قبیلوں کے عربوں نے جب دیکھا کہ تنجیر دشق کا کام پخیل کو پہنچ چکا ہے تو آئیس یاد آنے لگا کہ ان کے بعض اپنے نیلی مناقشے ابھی شرمندہ جمیل ہیں۔ دمشق کی کئی گلیوں میں لڑائی پھر شروع ہوگئی۔ عیسائی عربوں سے لڑرہے تھے کرب اقان چندر کوں سے لڑرہے تھے کھو باقی فی کر رہ سے اور وہ شامی باشند ہے جن کی ہمدردیاں فرانس کے ساتھ تھیں ان سب کے خلاف جو باقی فی کر ہے تھے کہ وہیش کے گھنٹوں تک دمشق کی بستی لڑنے والے جھوں کا ایک زبردست اکھاڑ بنی رہی جس کے سبب پھر ایک دفعہ لارنس کو اپناارادہ ان پر عائد کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے سے گروہ کی مدد سے سبب پھر ایک دفعہ لارنس کو اپناارادہ ان پر عائد کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے سے گروہ کی مدد سے سبب پھر ایک دفعہ لارنس کو اپناارادہ ان پر عائد کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے سے گروہ کی مدد سے سب بھر ایک دفعہ لارنس کو اپناارادہ ان پر عائد کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے سے گروہ کی مدد سے سب بھر ایک دفعہ لارنس کو اپناارادہ ان پر عائد کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے سے گروہ کی اور نے ساس نے اپنے '' قانون'' کو دمشق کا قانون بنا ڈالا۔

لیکن خود دمشق کی بستی ایک وحشت ناک حالت میں تھی۔ گلیوں میں کشتوں کے انبار لگے تھے۔ دوا خانے مردول خور مرنے والوں سے بحر گئے تھے۔ تمام دن گاڑیاں پھر بچھے ہوئے راستوں پر

گوڑ گھڑ اتی ہوئی گز را کرتیں جن میں لاشیں بہتی ہے باہر کھلے میدان میں لے جائی جاتیں۔ اس کے بعد لارنس دواخانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ بینہایت ردی حالت میں تھے۔تما م کمرے بھرے ہوئے تھے۔لوگ بستر وں پراورز مین پرمرے ادرم تے پڑے تھے۔

ڈاکٹر صرف دویا تین باتی رہ گئے تھے۔ باتی سب مریضوں کواپئی قسمت پر چھوڑ کر تر کول کے ساتھ بھاگ گئے تھے جو پچھ غذاتھی وہ ناتھ تھی۔ پانی نجس اور ناپاک تھا۔ حالات کواس حد تک بہتر بنانا ناممکن نظر آتا تھا کہ زخیوں کو کم از کم زندگی کے لیے جدو جہد کرنے کا موقع مل سکے۔

یہ ایک بجیب وغریب منظر تھالارنس کو اتفاق سے صاف سھر الباس میسر آگیا تھا۔ لیکن جب وہ دواخانہ کے کمروں میں آیا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ مرض ومصیبت کی اس ہولنا کی میں اس کے بالکل سفید لباس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رضا کاروں کی ایک جماعت کے ساتھ اس نے مردے ہٹانے شروع کئے۔ گاڑیوں میں بھر کر انہیں ان وسیع اور گہرے خند توں تک لے جایا گیا جو بستی کے شال میں دامن کوہ میں اتنی تیزی سے کھود ہے ارہے مجھے۔ کہ جوں ہی ایک بھر کر پاٹ دیا جاتا دوسرا کھد کر تیار ہو حاتا۔

بعدازاں برشوں اور بیلچوں کی باری آئی ہجھاڑ کی گندگی کیجا کی گئے۔جن کے ڈھیرلگ گئے۔ ان کوفور آ ہٹا لے جا کرجلا دیا جا تا یا متعدی جراثیم اس حد تک دور کئے جاتے کہ ان سے کوئی خطر باقی نہ رہتا۔

ا ہتری رفتہ رفتہ نظم ونتق میں تبدیل ہوتی جارہی تھی۔اس کے بعدان لوگوں کو بچانے کا کام نہایت تیزی سے شروع ہوگیا جن میں کچھر مق حیات باقی تھی۔

13 اکتوبرکو جرنیل الن بائے آن نینچے۔ کیم اکتوبرکو حکومت برطانیہ کی طرف سے انہیں یہ اختیار ال چکا تھا کہ عربوں کے اپنا جھنڈ انصب کرنے کے عمل کو تسلیم کر لیا جائے عربی سپاہ سے وہ یہی کہنے کے لیے دوڑے چلے آرہے تھے۔ جرنیل الن بائے کے نزدیک یہ چیز عربوں کی عزت بخش کے مترادف تھی لیکن دن ڈھلنے پر جب فیصل آ داخل ہواور جس کی آمد کم وہیش سرکاری داخلہ کا حکم رکھتی تھی تو

لارنس اور جرنیل کو یہ بھنے میں کچھ دشواری سی پیش آئی که آخراتحادی عربوں کو جانشینی کی اجازت دیے کے باب میں استے مہربان کیوں ہیں۔

لارنس فیصل اورعرب دوسال سے صرف ایک مقصد کی خاطر لڑر ہے تھے۔ یعنی عربتان کو ترکوں سے صاف کرنے اور دمشق کو فتح کرنے کے لیے کیکن جرنیل الن بائے کی توثیق سے بیر مترشح ہوتا تھا کہ فتح کے بعدان سے گویا بیہ کہا جار ہا ہو کہتم نے خوب کام کیا جس کا تنہیں پچھانعام ملنا چاہیے۔

بہرحال میجلس جلد ہی ختم ہوگئی اوراس عجیب وغریب سرکاری پیام سے دلوں میں جوشبہات پیدا ہو گئے تھے انہیں بھلانے کی خاطر لارنس اور فیصل نے شہر کا ایک دورہ کیا۔

سب سے پہلے سلطان صلاح الدین الوبی کے مزار پر حاضری دی گئی جومحار بات صلیبی کا ایک زبردست جنگجو گزرا ہے۔1908ء میں جب قیصر جرمنی دشق پہنچا تو بڑے تزک واحتشام اور تکلف واہتمام کے ساتھ صلاح الدین الوبی کے مقبرہ پر جھنڈ انصب کیااور کاسنی رنگ کا ایک ہارمزار پر چھنڈ الصب کیادر کاسنی رنگ کا ایک ہارمزار پر چھنا جس پر کندہ تھا۔

''ایک زبردست شہنشاہ کی طرف سے دوسرے زبردست شہنشاہ کے لیے۔'' جھنڈ ااور ہار ہٹالیا گیا۔عہد حاضر کا شہنشاہ دنیا کے کوڑے کرکٹ کے انبار کوروند تا ہواگز رر ہاتھا۔

# ﴿ بِنِبر 16 ﴾

130 کوبر 1918ء کوبر کوں نے اتحادیوں کے پیش کئے ہوئے شرائط سلح قبول کر لیے اور اس کے عین بعد 11 نوم ر 1918ء کوالتوائے جنگ کا اعلان ہوگیا۔ جس وقت اعلان ہوا ہے لارنس اپنی فتح مندیوں کے مقاموں سے ہٹ چکا تھا اور انگلتان میں مقیم تھا۔ سلح کی گفت وشنید میں شرکت کے لیے وہ پیرس روانہ ہوا۔ جہال وہ زمانہ جنگ کے لیے کئے ہوئے وعدول کی ایفاء کے لیے وہ لڑائی لڑتا رہا جس میں اس کوہاریقینی نظر آتی تھی۔

گزشتہ دوسال میں لارنس نے عربستان اور اتحاد یوں کے فوجی صدر مقام سے جولڑا کیاں لئی تخصیں پیرجان کراڑیں تخصیں کہ جن وعدوں کے ذریعہ عربوں کی مدوحاصل کی گئی ہے ان میں سے جند ہی پورے کئے جا کیں گے حتی کہ اس وقت بھی جب کہ حکومت برطانیہ نے بادشاہ حسین سے بعض وعدے کئے بتھے اتحادی اس کا تصفیہ کر بھیے تھے کہ اگر جنگ میں انہیں فتح نصیب ہوتو سلطنت ترکیہ Turkis Empire کی بابت کیا عمل ہوگا۔

حسین اوراس کے عرب اس طفلانہ سادہ لوحی کی بناء پرلڑتے رہے کہ اگرا تھادیوں کی جنگ میں فتح ہوجائے تو سارا عربتان شال سے جنوب تک ایک سلطنت (ایمپائر) بن جائے گا۔لیکن عین اس وقت جب کے جربوں سے سلطنت کا وعدہ کیا جارہا تھا اٹلی فرانس پوٹان حتی کہ روس تک کا اس نقشہ پراتفاق ہو چکا تھا جس میں سلطنت ترکیہ کے بہترین حصان ملکوں میں بانٹ دیئے گئے تھے اور عربوں کوخودان کے ملک کی مقاومت کے صلہ میں عربتان ہی کا ایک بنگ قطعہ دے دیا گیا تھا۔

استمام دوران میں جب کہ لارنس منتشر عربوں کو متحدر کھنے کی جالیں چلتا رہا اور منصوبہ بندی کرتار ہاتھا اور انہیں ایسی طاقتو رقوت بنار ہاتھا جس نے ترکوں کا شیراز ہ جھیر دیاوہ یہ بھی جانتا آیا تھا کہ سیاست دانوں نے اس کے لیے ایفائے عہد کو ناممکن بنادیا ہے اور نہ حکومت برطانیہ ہی باوشاہ حسین ے کئے ہوئے ابتدائی وعدوں کی تکمیل کی جرات کر عتی ہے۔

1919ء کی سلح کا نفرنس لارنس کی مایوی اورشکته دلی کی آخری جلوه گاہ تھی۔ جو جو شہبے تھے فاہر ہو کر رہے۔ اور فیصل کو یہ سنمنا پڑا کہ چونکہ برطانیا ہے بزرگ تر اتحاد یوں سے وعدہ کر چکا ہے نیز اس لیے بھی کہ عربتان کے متعلق برطانوی ارباب اقتد ارکی کوئی پالیسی نہیں ہے لہذا عربوں کو بجائے حقیقت کے محض پر چھائیوں پر قناعت کرنی ہوگی۔ انہیں اپنے ابتدائی خواب ہی پر نہ کہ اس کی تحمیل پر مطمئن رہنا ہوگا۔

صلح کی گفت وشنید میں لارنس کی شخصیت کومرکزی اور رومانوی حیثیت حاصل رہی اس نے اس بات کی کوشس کی کہ فیصل کو'' مال غنیمت'' کا ایک معتد بہ حصہ ملے۔

کسی خالص اہم معاہداتی اعلان پر فیصل کی رفاقت میں اس نے جو بحث کی تھی اس کی سرگزشت اس نے کہیں بیان کی ہے اس کا بیشتر حصہ خوداس کی انچ کا متیجہ تھا۔

ہمیشہ کی طرح لارنس کی ہرتجویز کو فیصل محض من لینے پر قناعت کرتا اور ہر پیش کئے ہوئے طریق کارے اتفاق کرتاجا تا۔

کانفرنس میں فیصل نے شاہانہ تزک واختشام اور پر تجل انداز میں کھڑ ہے ہو کرتیزی ہے لیکن گونجتی ہوئی آ واز میں جوشیلی تقر "یر کی جس کولارنس اور دوسرے دو تین عربی کے ماہروں نے اچھی طرح مجھلیا کہ دوقر آن پاک کی سورتیں تلاوت کر رہاتھا۔

اس کے بعد لارنس نے پرسکون اور ہموار ابجہ میں فیصل کے خطاب کودنیا کے سیاست دانوں کے سامنے ایک پر جوش التجا کا جامہ پہنا کر پیش کیا۔ جس میں شریفوں کے ان تمام کارنا موں کا احاطہ کیا گیا تھا جووہ زبر دست اور عظیم الثان اتحادیوں کی آمہ میں انجام دے چکے تھے نیزیہ کہ اتن ایما نداری اور خوش اسلوبی سے خدمت انجام دینے کے صلہ میں وہ کس انعام کی توقع رکھتے تھے لیکن یہ سب زبانی جمع خرج تھا اور جب فیصل قیام سلطنت عرب میں ناکامی کی خبر اپنے ہم وطنوں کو سانے کے لیے لوٹا تو وہ یقینا نیرتا شربھی اپنے ساتھ لیتا گیا کہ عربوں کی اس ہزیمت کا باعث خود لارنس ہے اس لیے کہ اس نے ساتھ لیتا گیا کہ عربوں کی اس ہزیمت کا باعث خود لارنس ہے اس لیے کہ اس نے

بہت بڑھ پڑھ کے وعدے کئے جن کا پورا کرنااس کے اختیارے باہر تھالہذا وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔

لارٹس کی مصیبت پیتھی کہ ایک ڈیلومیٹ کی حیثیت سے وہ اپنی عزت کے بارے میں بہت زیادہ حساس واقع ہواتھا۔ بحثیت مجموعی اتحادیوں کے مقصد سے اس کی وفاشعاری نے اس کے لیے بید ممکن بنادیا تھا کہ بغاوت عرب کو کامیا بی کے ساتھ انجام کو پہنچائے۔ شریفی اس لیے لڑے کہ اس لڑائی کا انعام انہیں سلطنت کی شکل میں نظر آر ہاتھا۔ لارٹس اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتے ہوئے لڑا کہ سلطنت سراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھی تھی۔ وہ یہ بھی جانیا تھا کہ عربوں پر جب حقیقت منکشف سلطنت سراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھی تھی۔ وہ یہ بھی جانیا تھا کہ عربوں پر جب حقیقت منکشف ہوجائے تو وہ اس کو چھوٹا اور غدار سمجھیں گے۔

اس جنگ پاس داریFight for favour کا سب سے زیادہ طاقتور حریف فرانس تھا۔ چنانچیشام پراپناحق تسلیم کرانے کی اس کی مستقل جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگست 1920ء میں فیصل کووشق سے نکل جانا پڑا۔

ا پی فطری مستقل مزاجی ہے کام لے کرلارٹس نے پھرایک دفعہ کوشش کی کہ دمشق کی فیصل کی پر آشوب حکومت کا پچھے معاوضہ اس کومل جائے جوایک ایسا انعام ہوجس سے عربوں کی نگاہ میں فیصل کی تو قیر قائم رہے اور کسی نہ کسی صورت سے خود لارٹس کا تخت و تاج دلانے کا وعدہ کسی حد تک پورا ہو کررہے۔

1921ء میں جب فلسطین اور میسو پٹیمیا پر برطانوی وزارت خارجہ کا اقتدار قائم ہوگیا تو مسٹر وسٹن چرچل نے لارنس سے بوچھا کہ کیاوہ ان مما لک کے نظم ونسق میں ان کی کچھدد کرسکتا ہے اور اس خار مشرک حشیت سے کام کرر ہاتھاوہ فیصل کوعراق کا بادشاہ بنانے میں کامیاب ہوسکا۔

اس اثناء میں لارنس آ کسفورڈ واپس ہوکرا پنا لکھنا پڑھناشروع کر چکا تھا۔وہ بعاوت عرب کا پہلامسودہ لکھنے میں مصروف تھا اس کا بیشتر وفت آ کسفورڈ ہی میں گزرتا لیکن وہ بھی گفتگو پر آ مادہ نہ ہوتا کبھی بھی اخباروں کے لیے بھی لکھتا لیکن اب بھی وہ جنگ کی اگلی ہوئی ایک پر اسرار شخصیت ہی

لارنس اپنے ملک کی قدر دانی ہے بھی محروم نہیں رہا۔''غیر معمولی خدمت' کے صلہ میں اس کے لیے انعام موجود تھا۔لیکن اسے صلہ وانعام کی ضرورت نہتھی بالخصوص الی صورت میں جب کہ شدت سے اس کواس بات کا احساس تھا کہ وہ مقصد جس کے صلہ میں میددیئے جارہے ہیں پوری طرح ناکام رہ چکا تھا۔

کی نہ کی بہانہ ہے اس نے یہ بات گوش گزار کردی کہ دہ ان اعزاز کو قبول کرنا مناسب نہیں سبھتا جن کے لیے وہ نامزد کیا گیا ہے اور جب وہ بادشاہ سلامت کے رو بروپیش ہوا تو اس نے ایک ایسا اقدام کیا جس کے لیے بہت بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی ۔ غالبًا اس ہے بھی بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی ۔ غالبًا اس ہے بھی بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی جواس نے زندگی کے دوسرے مسائل میں برقی تھی ۔

د فی زبان سے اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ''اعزاز واکرام کی بخششوں کو قبول کرنے سے انکار کردینا ہی اس پرلازم تھا۔وہ نصب العین جن کے لیے وہ لڑتار ہا پورے نہ ہوسکے۔وہ وعدے جواس نے اپنے ملک کی طرف سے کئے تھے توڑد سے گئے اس لیے اس چیز کوصلہ میں جس کووہ ناکافی سمجھتا ہے اعزاز واکرام کا قبول کرنا اس کے لےناممکن ہے۔''

اپنے ملک کی جوخدمات اس نے انجام دی تھیں اس کا آخری عدم اعتراف ہے تھا کہ بغاوت عرب کی سرکاری رپورٹوں سے لارنس کا نام نہایت ہوشیاری سے نظرانداز کر دیا گیا۔

اورترکی افواج کو شکست دینے اور تباہ کرنے کی نیک نامی اعلیٰ عہدہ داروں کے حصہ میں آئی ۔ صلح کا نفرنس میں جس حیلہ جوئی سے کام لے کرعر بوں کے حقوق سے بے اعتبائی برتی گئی تھی اس نے ایک طرح کی نفرت اس میں پیدا کردی تھی اور فیصل اس بد گمانی کے ساتھ اپنے ملک کولوٹا کہ عرب گویا'' بی دینے گئے۔''

لوٹ کی تقلیم میں بڑے بڑے اتحادیوں کی''شریفانہ'' بحث وتکرار نے اس کی کامیا بی کو کمل ترین ناکامی میں تبدیل کردیا۔گویا ایک مشرقی تشبیہ کے مطابق'' اس کا منہ کالا ہو چکا تھا۔'' باالفاظ دیگر یہ کہ اس کی ہتک ہوئی تھی اور اس ہتک میں اس کے ساتھ اس کے تمام عرب ساتھی بھی شریک تھے۔

بلا شبہ لارنس بڑی سے بڑی قدرومنزلت کا مستحق تھا جو ملک کی طرف سے پیش کی جا سی تھی ۔ لیکن خود اس کے اور نجی معیار کے لحاظ سے اس نے محسوس کیا کہ بالآخروہ ناکام ہوچکا ہے اور جب اس نے اپنے تمغے باوشاہ کے ہاتھ میں رکھ گئے تو ساتھ ہی اپنا دروازہ آخری دفعہ اس قطعیت کے ساتھ بند کرلیا کہ دہمن کو تکست دینے میں اس کے کارناموں کی بابتہ سرکار برطانیہ کی شکر گزاری کی بختک تک اس کے کان تک نہ چھنے سکے۔

پھرایک امریکی نے ایک حدتک اپنے اس غلط خیال کے ماتحت کہ''لارنس کی عظمت کو دنیا پر آشکار کر ہے''1920ء میں کوونٹ گارڈ ن تھیٹر میں پچھڑصہ کے لیے عربستانی اور فلسطینی لڑائیوں کا فلم بناتا رہا۔ جس کو واقعی بڑی ہوشیاری ہے تر تیب دیا گیا تھا اور جس میں لارنس کی مہم کوم کزیت حاصل تھی۔

عقبہ اور اس کے آس پاس 15 روز تک کام کر کے اس نے ایسا غیر معمولی اور رنگین فلم تیار کرلیا جس کی لندن میں دھوم کچ گئی۔

کوونٹ گارڈن تھیٹر ہررات کھچا تھے بھری رہتی اور نتیجة اخباروں نے ''عربستانی لارنس' یا بقول امیر کی فلم ساز کے 'عربی شنرادہ ہے تاج'' کی تلاش شروع کردی۔

اگرلارنس کو پیلک زندگی ہے نفرت تھی تو اس ہے کہیں زیادہ نفرت اے اپنی تشہیر ہے تھی۔ لہذااس معاملہ کو بلاضرورت جواہمیت دی جانے لگی تو اسے بڑی نفرت ہونے لگی۔

آخرکار 1922ء میں شاہی ہوائی فوج میں راس کے نام ہے بھرتی ہوکراس نے اپنی پر دہ داری کی کوشش کی اور چند ہفتوں تک وہ داقعی خوش بھی رہا۔ یہاں اس کی حیثیت معمولی سیاہی کی تھی۔ دوران جنگ میں وہ جس بے سلیقلگ سے عہدہ دار کی وردی پہنا کرتا تھا۔ اور جس سے گئے آ کرفوجی ارباب اقتدار نے اس کوظم وضبط کے اصولوں کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش تک ترک کردی تھی وہ اے بھی یا تی تھی۔

جنوری 1923ء میں ایک عہدہ دار نے جس نے دوران جنگ میں مشرق میں خدمت انجام دی تھی آ کس برج کیمپ Ux-Bridge Camp کا چکر لگاتے وقت لارنس کو تاڑگیا۔ لارنس میں کوئی بات ایسی تھی جس سے اسے موہوم ہی واقفیت معلوم ہوتی تھی اس لیے متعلقہ دفتر میں اس کی کیفیت دریافت کی ۔ دفتری مواد کے مطابق وہ'' ہوا بازراس' تھا۔

راس؟ عہدہ دارنے اپناسر ہلایا۔ بینام اس تصویر میں ٹھیک نہیں جیٹھا تھا جواس نے اپنے د ماغ میں بنائی تھی۔ دونتین دن تک چوری چھپے وہ اس کودیکھ آر ہااوراس پہیلی کو بوجھنے میں لگار ہا۔

راس کوجب وہ آ تکھیں زمین پر جمائے سرایک طرف کو جھکائے اور ہاتھ بے پروائی سے ایک طرف کو باندھے کھڑاد بھتاتو گزرے ہوئے واقعات کی یادتازہ ہوجاتی۔

یکا یک نام عہدہ دار کے ذہن میں آگیا۔ راس دراصل کرنل لارنس اعظم ہی تھا۔ اس میں اس کی غایت کچھ ہی رہی ہواس نے بیاطلاع پر لیس تک پہنچادی۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اخبار تولیل نامہ نگار اور فوٹو گرافر آگس برج کی چھاؤنی کے لیے استے وبال جان ہو گئے کہ ہوائی فوج کے ارباب اقتد ارکواس صورت حال کے خاتمہ کے لیے لارنس کوخدمت سے علیحدہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔

لارنس کے احتجاج کے باوجوداس کی برطرفی عمل میں آ کر رہی اور تاک جھا تک کرنے والے اخباری لوگوں سے اسے ایک مہینہ تک چھیار ہنا پڑا۔

مارچ میں وہ فوجی اعلیٰ ارباب اقتد ارکی مدد کا جو یا ہوااور ان ہی کے اثر سے ٹینک کور میں اس دفعہ شاکے نام سے بھرتی ہوگیا۔

اس کا بھرتی ہونا ایک معمولی واقعہ تھا۔ ٹینک کور کے لوگ اس کی پذیرائی کے وقت بے خبر ہی رہے کہ بیدوہ ہی کہ اس کی پذیرائی کے وقت بے خبر ہی رہے کہ بیدوہ ہی کرنل لارنس ہے جس کی اتن تلاش ہورہی ہے۔ لارنس بیدوعدہ لے چکا تھا کہ اگروہ ٹینک کور میں بغیروقفہ کے دوسال تک کام کرتار ہے تو دوبارہ اے شاہی ہوائی فوج میں شامل کرلیا جائے گا۔

کچھ عرصہ تک بوونگٹن چھاؤنی کے ٹینک کور میں''شا'' کی زندگی فوج کے ایک گمنام فردگی

طرح گزری لیکن اس کے بعد وہ خودا پی خصوصیتوں کے سبب سب کا مرکز نظر بننے لگا۔ وہ قواعد پریڈ جو حتیٰ کہ کوارٹر ماسٹر کے لڑ کے کبھی کرنی پڑتی ہے لارنس اس میں بھی غیر حاضر رہتا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک متعقبل اجازت نامہ حاصل کرلیا تھا جس کی موجودگی میں اس کو ہرروز شام میں کیمپ سے رہائی مل جاتی تھی۔وہ دن کا کام ختم کر کے اپنی موٹر سائیکل پر اودل کی سڑک سے ہوتا ہواایک نامعلوم منزل مقصود کی طرف روانہ ہوجا تا۔

''شا'' کھانے کے کمرے میں بھی نہ آتا اور نہ باقاعدہ وقت پر کوئی مقررہ غذا کھا تا۔ شاید اس کا قیاس تھا کہ اس کی مختصری غذا چھاؤنی ہے کہتی شہر یوں کی کسینٹین Canteen ہے بھی ال سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ پھل خرید تار ہتا۔

ایک دوسرااہم واقعہ جو کسی چھاؤنی میں بھی افواہوں کا مرکز اس کو بنانے کے لیے کافی تھا یہ تھا کہ دہ بھی ننخواہ لینے بھی نہ آیا۔

رفتہ رفتہ وہ پھرتوجہ کا مرکز بننے لگا کرخت آواز میں لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ'' شا''وہی کرٹل لارنس ہے۔لیکن وہ اپنی وردی میں پچھاس طرح سکڑ اسمٹار ہتا کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس اس کی اخباری تصویرین تھیں یقین ہی نہ کر سکتے تھے کہ بید دونوں وہی اور ایک ہی شخص ہیں۔

سپاہیوں کی محفل طعام سے بڑھ کریٹر راز عہدہ داروں کی محفل طعام تک جا پہنچا۔ بالآخر ''شا'' کے متعلق شرطیں باندھی جانے لگیں۔

اس کالورا ثبوت نہیں ملتا کہ آیا وہ اس دلچیں سے قطعاً بے پر دار ہا جواس کے متعلق کیمپ میں پیدا ہو چلی تھی یا کسی مصلحت اندیش کے سبب اس کوٹال گیا۔ غالبًا علیٰ ارباب اقتدار نے ان افوا ہوں کو سنا اور س کرید کیا کہ موثر اور با ضابطہ طریقہ پراس کوخدمت سے موقوف کردیا۔

# ﴿ بِنِبر 17﴾

لکھنا پڑھنا اور سائکل رانی اب شاکے معمولات تھے۔اس کی تعطیل کا مختفر زمانہ مشہور ناول نگارتا مس ہارڈی کے ساتھ گزرا۔ اور 1923ء کے کر مس کے دنوں میں اس نے مسٹر برنارڈ شا اور ان کی بیوی کے ساتھ مسٹر ہارڈی کے ہاں کھانا کھایا۔ دونوں شاؤں کو اپنی سیرتوں میں ایک دوسرے سے کوئی مناسبت نظر آئی ہوگی۔ ان میں دوستی بہت جلد قائد ہوگئ اور بہت تیزی سے باہمی تو قیرواحترام کی حد تک ترقی کر گئی۔جس کے باعث لارنس کی فوج طرز زندگی کی کیسانی بڑی حد تک دور ہوتی رہی۔

اگست1925ء میں اس نے شاہی افواج میں اپنی تبدیلی کا انتظام کرلیا جس کے دریے وہ ایک عرصہ سے تھا۔ وہ اب خود کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش ترک کرچکا تھا۔

لارنس کے مرنے سے ونیا کا ایک بہترین انجیئر اٹھ گیا۔ شاہی ہوا ہی فوج میں جب وہ تھا تو انجوں سے اسے حقیقی لگاؤر ہا اور جب بھی اس کا اختراعی دماغ ان انجوں پرمصروف کا رہنہ ہوتا تو وہ اپنی موٹر سائنکل یاان مشینوں کی طرف رجوع ہوتا جس پراس کوکام کرتا ہوتا۔

ا نجی کو ہمیشہ الٹتا بلٹتار ہتا تا کہ انتہائی تیز رفتار حاصل ہو سکے۔ای طرح رفتار کے تیز سے تیز ہوجانے سے وفت میں تبدیلی کرتار ہتا۔

رفتاری تیزی میں اس کو ایک ایس سنی محسوں ہوتی جو اسکی روح کے لیے ایک گہرے اطمینان کا باعث ہوتی۔ اس کو انتہائی مسرت جب حاصل ہوتی جب دن کا کام ختم کر کے وہ سنسان سر کوں اور شاہراؤں پرموٹر سائیکل پرسوار اس تیز رفتاری سے روانہ ہوتا کہ موٹر سائیکل کی بڑھتی ہوئی

جھنے مناہے کا نغمہ صرف ای کو سنائی دیتا۔ اور جس سے اس کو انتہائی انس ہوتا اور بینغمہ قوت رفتار کا نغمہ ہوتا۔ ہوتا۔

اس کی فرصت کا سارے کا ساراوقت ڈارسٹ میں گزرتا اور شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہو کہ مسٹر ہارڈی اوران کی بیوی ہے اس کی ملاقات نہ ہوتی ہو۔ ٹامس بارڈی کو بھی لارنس کی آمد کا انتظار رہتا لیکن ان کی آخری ملاقات کسی قدر المناک تھی۔

ہارڈی کی صحت ٹھیک نہیں رہی تھی ۔ نومبر 1926ء میں لارٹس ہندوستان روانہ ہونے سے قبل جب ہارڈی سے ملئے گیا تو انہوں نے بڑے تپاک سے اس کو خدا حافظ کہا۔ اپنے دوست کو موٹر سائکل پر روانہ ہوتا دیکھنے کے لیے ہارڈی اپنی جھونپڑی کے برآ مدے میں نکل آئے مشین بہت وشواری سے اشارٹ ہوتی تھی۔ جب انہیں کھڑے کھڑے چند کھے گزر گئے اور اس وقت بھی لارٹس پاوس کے جینوں سے مشین کو چالو کرنے کی کوشش کرتا رہا تو مسٹر ہارڈی شال لینے اندر گئے میں اس وقت لارٹس جس کومسٹر ہارڈی کی صحت کا خیال لگا ہوا تھا اس اندیشہ سے کہ مسٹر ہارڈی کے تھم سے رہنے سے اس کی صحت کو خیال لگا ہوا تھا اس اندیشہ سے کہ مسٹر ہارڈی کے تھم سے رہنے سے ان کی صحت کو نقصان کینچے گا موٹر سائیل کے اسٹارٹ ہوتے ہی روانہ ہوگیا۔

ہارڈی نے در کردی تھی۔اس لیےاسے جاتا ہوانہ دیکھ سکے اور اس خیال سے انہیں تکلیف ہوئی کہ بیالوداعی ملاقات دفعتۂ ہوئی۔

دیمبر میں لارنس ہندوستان روانہ ہوا اور پچھ عرصہ کے لیے کراچی میں متعین رکھا گیا۔وہ
ای مقام پرتھا کہ ہوم کے ڈرامہ کے ترجمہ کی فرمائش اس سے کی گئی بیرترجمہ امریکہ میں چھپنے والا تھا۔
اس نے پچھالیا محسوس کیا کہ بیفر مائش اس کے لیے بہت بڑی تو قیر ہے اور اس کے بجوز ناشر سے بیہ کہہ مجھی دیا۔ آخر کاروہ اس کام کا ذمہ لینے پر آمادہ بھی ہوگیا۔لیکن اس کی بیر آمادگی اس شرط کے ساتھ تھی کہ ترجمہ سے اس کا تعلق ظاہر نہ ہونے پائے کیونکہ وہ دوبارہ 'پریس کا شکار'' بنیانہیں جیا ہتا تھا۔

کراچی اور بعد میں بندوستان کی ثال مغربی سرحد پرمیران شاہ کے قیام کے زمانے میں اس نے اپنی فرصت کی ہرساعت ہومر کے ترجمہ پرصرف کردی جس زبان میں اس نے ترجمہ کیا اس کووہ''

کھڑی انگریزی''کہتا تھا۔

رفتہ رفتہ وہ کافی رقم جمع کرتا جاتا تھا تا کہ موٹر سائیل کی قیمت اور ڈورسٹ کی جھونپڑی کا قرض ادا کر سکے۔ بیچھونپڑی اس نے آخری زمانہ کی خلوت گزین کے لیے خرید کی تھی۔

سرحدی فضامیں وہ کی قدر خوش نظر آتا تھا۔ اس لیے کہ بیدوہ مقام تھا جہال صدیول پہلے عندراعظم نے اپن تیزلشکر کشی سے دنیا کوچکرادیا تھا۔

لیکن ارباب اقتد ارخوش نہ تھے۔ لارنس اپنے نام ونشان کے اخفاء میں کامیاب نہ ہوسکا تھا۔ 1928ء کے اختتام کے قریب یہ افواہ چھیلتی گئی کہ شاہی ہوائی فوج میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت نے نہیں بلکہ انگریزوں کے خفیہ ایجنٹ کی حیثیت سے کام کررہا ہے۔ ای افواہ کومزید تقویت ان اندھا دھند قصوں اور مضامین سے ہوئی جومختلف برطانوی اور بیرونی اخباروں میں شاکع ہوتے رہتے ۔ سے

اس ا شاء میں اس نے اپنی وہ کتاب کمل کر لی جس میں اس نے بغاوت عرب کا حال صاف صاف بیان کرنے میں اس نے اپنے وہ کتاب میں اس نے اپنے احساسات کے بیان کرنے میں کوئی کوتابی خہیں کی ہے اور خود کے اور خود سے متعلقہ لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوٹی کی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ مشہور مصوروں نے اس کتاب کو اتنا خوش نما بنایا کہ شاید ہی کوئی کتاب ایسی تیار ہوئی ہولیکن اس کے صرف دوسو ننے چھے جوتقر یبا تمام کے تمام انفرادی طور پرتقیم کے لیے تھے۔ ہرجلد کی قیمت 20 گئی متی کے جام اور ہرایک کی قیمت 20 ہزار ڈالر کھڑار پونڈ سے کچھ جارا کدفر اردی گئی۔

اس کتاب کی مخفی اشاعت کے فورا ہی بعداس کا ایک مختصرایڈیشن'' ریگستان میں بغاوت'' کے نام سے شآ کع ہواجس کی اشاعت خوب ہوئی۔ 5ایڈیشن تو بڑی تیزی سے نکلے اور جب لارنس کو معینہ رقم مل گئ تو کتابوں کی فروخت سے جو مزید رقم حاصل ہوئی اس نے ایک خاص فنڈ کے قیام کے لیے دیے دی جس کا مقصد شاہی ہوائی فوج کے لوگوں کے بچوں کو تعلیم دلانا تھا۔ ابتدائی نجی کتاب اور بعدوالى كتاب دونول سے لارنس كامقصد صرف اپنا قرض اداكرنا تھا۔

خبریں پھلنے لگیں کہ افغانستان کی سرحدے'' پر اسرار کرٹل لارنس' کے اتنا قریب ہونے کے باعث حکومت افغانستان میں سخت تشویس پیدا ہوگئ ہے۔

آخرا تناز بردست انگریز انگریزی فوج میں ایک معمولی سیاہی کی حیثیت سے کیوں کام کررہا ہے۔اس کی کوئی ضرورت تو نہ تھی اس لیے ضررت ہے کہ وہ سرحد پر کسی خفیہ سبب سے متعین ہوگا اور سہ خفیہ سبب یقیناً ان کے (افغانوں کے )مفادات کے خلاف ہے۔

متواتر سوالوں سے برطانوی سفیر مقیم کا بل اتنا بدحواس ہوگیا کہ اس نے اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے انگلتان کولکھایا تو ان خبروں کی تر دید کی جائے یا لارنس یا'' شا'' (جس نام سے وہ ہوائی فوج میں مشہورتھا) کوسرحد کی خدمت سے ہٹالیا جائے۔

لارنس کی مفروضہ خفیہ کارگز اریوں کا قصہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ اور بالآخر اس کے انگلتان واپس ہونے کے احکام اجراء ہوگئے۔ ایک دفعہ پھر پریس نے لارنس کی سادی سیدھی پرمسرت زندگی کواس کے لیے مصیبت بنا دیا اور کافی تلخ حد تک اس کوشنی خیز اخباروں سے شکایت کا موقع پیدا ہوا۔

جنوری 1929ء میں وہ ہندوستان ہے روانہ ہوااور ایک ہی مہینہ بعد انگلتان میں تھا بدشتی ہے۔ اس کے متعلق کسی مزید ہلچل کورو کئے میں ارباب اقتدار کی تثویش حدسے بڑھی ہوئی تھی۔ جب اس کی دخانی کشتی ہلے موتھ پر پہنچی ہے تو امیر البحر کے دفتر سے ایک ڈونگا کھن اپنے فرائض کی بجا آوری کے طور پر کشتی کی جانب بڑھا۔ جس کا مقصد ساحل پراتر نے میں ہولت پیدا کرنے کے سواء کچھ نہ تھا۔ ہواباز ''شا'' ڈونگے کے ذریعہ ساحل پراتر آیا لیکن اخبار اس کو لے اڑے اور حاشیہ آرائی سے اس کوایک دوسرار از بنادیا۔

دارالعوام میں سوالات ہونے گئے۔ فوج میں بھرتی ہوتے وقت' شا''لارنس کے نام سے موسوم تھا۔ کیاوہ ہمیشہ معمولی خدمات ہی پر مامور رہا۔ ہندوستان میں خدمت انجام دیتے وقت کیااس نے کوئی رخصت کی تھی۔ پارلیمنٹ کے ایک دوسرے رکن میں معلوم کرنا چاہتے تھے کہ حکومت افغانستان کی شکا پیتس کیا۔ پار

کیا شاہ امان القد کی تخت ہے دست برداری میں کرئل لارنس کو کسی طرح کا بھی تعلق رہا ہے۔ جس پر اسرار طور پر اس کوساعل پر اتارا گیا اسکے پیش نظر کیا ہے تھے ہے کہ کرئل لارنس ابھی ہندوستان ہی میں ہے اور کسی دوسر کے وانگلتان لایا گیا ہے۔

جب برطانیہ کے دارالعوام میں بیروالات بو چھے جاتے ہوں تو بیدامر بالکل فطری تھا کہ لارنس کی ہرجنش ایک معمد بنی رہے۔

انگلتان واپس ہونے کے بعد لارنس کو پلے موتھ میں تھہرایا گیا۔ گراب وہ ایک معروف آ دی ہوگیا تھانامہ نگاروں کوجھوٹ یا پچ جوذرای بات بھی اس کے متعلق ملتی لےاڑتے۔

سال کے بقیہ حصہ میں Schmender-Cup Ras کی تفصیلات میں الجھارہا۔ مئی میں بیا فواہیں بھلنے لگیں کہ ہررات وہ اپنی چھاؤنی ہے دبے پاؤں نکل کرموٹر سائیل اپنی پرانی جھونپڑی واقع ڈورسٹ کوچل دیا کرتا ہے۔

آ سودگی لارنس کے نصیب میں نہ تھی۔ Odyssey کے ترجمہ کوراز میں رکھنے کی خواہش پاش پاش ہو چکی تھی۔اس ملے اس کام سے متنفر ہوکروہ اس کو چھوڑ چکا تھا۔ مختلف اوقات میں اخبارات نئے نئے '' ہوئے'' اڑ ایا کرتے اور بیا طلاعیں لارنس کو اتنی ناگوارگزرتیں کہ اے اپنے ایک دوست سے کہنا پڑا '' انگلتان گپ بازوں کی ایک چھوٹی می ایذادہ دوکان ہے۔''

مشرق قریب اورمشرق بعید میں اس پر یقین بی نہیں کیا جاتا تھا کہ' ہوا بازشا' دراصل کرٹل لارنس ہی ہےاوروہ در حقیقت انگلستان میں ہے۔

چین کو یہ یقین تھا کہ لارنس کی خفیہ تحقیقات کے شمن میں ہا نگ کا نگ میں مقیم ہے تی کہ

حکومت کے اس صریحی بیان کی کہ' وہ انگلتان میں ہے اور اس کا نام شا' ہے اور وہ مونٹ بٹین میں مقیم ہے۔'' بیتا ویل کی گئی کہ'' برطانو کی خفیہ خدمت مے محکمہ کی سرگر میوں کی پر دہ پوشی کے لیے بیا چھی گھڑت ہے۔''

ہٹائی ہوائی فوج کے صدر مقام پر مصروفیت کے سبب Odysey کا ترجمہ 1930ء کے آخری دنوں تک ملتوی رہالیکن جب موسم کی خرابی کے باعث کام بند ہوگیا تو پھر ترجمہ کا کام ترقی کرتا گیا۔

چین کی افواہیں پھراخباروں میں نمایاں ہونے لگیں اوراس دفعہ لارنس کا تعلق اس گفتگو نے ظاہر کیا گیا جوچین اورانگلتان کے درمیان معاہدوں سے متعلق تھی۔

ان اخباروں کے بیان کے مطابق وہ بیک وقت تین مقاموں پرتھا۔

لیکن اصل حقیت بیتھی کیفروری1929ء کے بعداس نے انگلتان سے باہر قدم بھی ندر کھا اوراس حقیقت پر بعض قابل اعمادا خباروں نے بھی زور دیا۔

مشرق بعید میں تو یہ تعلیم کرلیا گیا کہ لارنس چین میں ہے اور اس کے بعدروس نے وعویٰ کیا ۔

کہ ہونہ ہولارنس ترکستان میں ہے۔ جہاں وہ مرکزی سوویٹ حکومت اور سلطنت جمہوریہ ترکستان
کے درمیان فساد برپا کرنا چاہتا ہے اور تا دفتیکہ حکومت روس ایک محافظ دستہ اس علاقہ میں تعینات نہ کر
دے لارنس وہاں کے باشندوں کے ذریعہ سارے ترکستان میں بغاوت کی آگ لگا دے گا۔ سوویٹ حکومت یہ علوم کرنا چاہتی ہے کہ اس صورت حال مے تعلق حکومت برطانیہ کیا کا روائی کررہی ہے۔

روسیوں کے اس خیال کو ہنگامہ خیز اس لیے بھی کہا جاسکتا ہے کہ انہیں ہالینڈ سے بیاطلاع مل چکی تھی کہلارنس اس سال کے آغاز پر ہوائی جہاز کے حاوثہ میں مرچکا ہے۔

لیکن اس سے حسب معمول انکار ہی کیا جاتا رہااوریہ'' حادثۂ' نومبر 1930ء تک حالات کے پس منظر میں جیپ گیا۔

حکومت روس کئی عہدہ داروں کےخلاف مقدمہ چلار ہی تھی ان ملزموں کے بیانوں سےوہ

قدیم شبہات پھر تازہ ہوگئے کہ 1927ء میں لارنس دراصل ہوائی فوج میں کام کررہا تھایا کیا۔ مادہ بنا منازہ ہو گئے کہ 1927ء میں الارنس دراصل ہوائی فوج میں کام کررہا تھایا کیا۔

ملزموں نے اپنے بیانوں اور جرحی سوالوں کے جواب میں قسمیں کھا کھا کر بیان کیا کہ 1927ء اور 1928ء میں لندن میں خفیہ مجلسیں منعقد ہوئیں جن کا خاص محرک کرٹل لارٹس ہی تھا۔ ان کمیٹیوں کا مقصد روس کی سوویٹ حکومت کے خلاف انقلاب برپا کرنا تھا۔ لارٹس برطانوی اور فرانسیی افواج اور دوس کی سرحدی ریاستوں کی مدد سے اس بعاوت کور و بعمل لانے والاتھا۔

مقدمہ کی ساعت 12 دن میں جا کرختم ہوئی۔اس دوران میں جوسوالات بھی پوچھے گئے ان کے جواب میں ملز مین حلفیہ بیان کرتے کہ 27ءاور 28ء میں انہوں نے لارنس کولندن میں دیکھا ہےاور فرانس کو بھی اس کاعلم ہے کہلارنس سازش میں شریک ہے۔

ایک دفعہ پھر پارلیمنٹ میں سوالات کا تانتا بندھ گیا حکومت روس کے اس علین الزام کی تر دید کے لیے برطانیہ روس کے معاملات میں دخل دینا چاہتا ہے۔ ہوائیہ کے وزیر کو دارالعوم میں تفصیلی طور پر بیان دینا پڑا کہ لارنس 7 دیمبر 26ء کو ہندوستان روانہ ہوا۔ 2 جنوری 1927ء کو وہاں پہنچا۔ جہاں وہ 12 جنوری 1929ء تک رنا اور واپسی کے لیے جب وہاں سے جہاز پر سوار ہوا تو 2 فروری 1929ء کو انگشتان آ پہنچا۔ ہندوستان کی ملازمت کے زمانہ میں اس کوکوئی رخصت نہیں دی گئی تھی۔

یہ بیان 10 جنوری 1931ء کودیا گیا۔ اور برطانوی پلک عادت کے مطابق حیرت زدہ ہو کریہ بچھنے لگی کہ انگلتان میں اس پر اسرارانسان کے متعلق جو بھی کہا جائے مما لک غیر بالخصوص مشرق بعید اور مشرق قریب کے مما لک میں اس پر بھی یقین نہیں کیا جائے گا کہ جنگ عظیم کے بعد سے لارنس کو کسی قتم کی ساز بازیا سازش سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ جن سے دنیا کا امن خلل انداز ہوتارہا ہے۔

اور یہ کورس Chorus ایسا تھا جس میں جرثنی تک شریک ہوگیا ادھر دارالعوام میں یہ سوالات بوجھے جارہے تھے ادھر لارنس کا تبادلہ شاہی ہوائی فوج کے کشتیوں کے شعبہ میں ہوگیا یہاں تیز رفتار کشتیوں کا خاص کام اس کے تفویض تھا جوساؤ تھے ہمیشن میں تیار ہورہی تھیں۔

چند ماہ ہے وہ ایک نئی وضع کی تیز رفتار کشتی کا خاکہ تیار کرر ہاتھاوہ اس نظریہ کی آ زمائش بھی

کر چکا تھا جودوسری کشتیوں کود کی کر غیرواضح طور پراس کے دماغ میں قائم ہو چکا تھا۔

اس وقت کشتیوں میں غیر معمولی طاقت کے انجن لگائے جاتے لیکن اس پر مجھی ان انجنوں کی مناسبت ہے ان کی رفتار میں سرعت پیدائمیں ہوتی۔

اس نے ایک بہت بڑی تبدیلی ایسی کی کہ تیز رفتار کشتیوں کی وضع بالکل منقلب ہوگئ جس کا پھیلا حصہ نیچے کی سطح تک پہنچنے کی بجائے وہیں پرختم ہوجا تا تھا۔

یے شتی جب تیز رفتارے چلتی تواس کا تین چوتھائی حصہ پانی سے باہر رہتا یہ پانی کو چیرتے ہوئے گزرنے کے بجائے سطح آب کومن چھوتے ہوئے گزرتی۔

جہازوں کے انجئیئر اس تبدیلی سے ایسے متاثر ہوئے کہ اس وضع کی کشتی کی خبروں کی طرف بیرونی حکومتوں کی توجہ تک مائل ہوگئی اور اب اس وقت نئی وضع کی تیز روکشتی بیشتر نئے بحری بیڑوں کے ساتھ شامل رہتی ہے اور سیروشکار کے ماہروں میں بھی اس کو کافی مقبولیت حاصل ہے۔

لارنس ہمیشہ انجنوں کی جانچ پڑتال میں مشغول رہتا اوراس کے بعد تشتیوں کو ساحل کے کنارے بطور آزمائش لے کر ٹکلتا سطح آب پران تشتیوں کی تیز رفتارے ماہرین اکثر حیرت میں آ جاتے نیز سمندر کی خاموش اور طوفانی پردوحالتوں میں لارنس کی تشتی رانی کا ایسا کمال ظاہر ہوتا کہ ماہروں تک کومبہوت کردیتا۔

آخر کار مصبتیں ختم ہوئیں اور Odyssey کا ترجمہ بھی ختم ہوگیا لیکن مشرق نے لارنس کو ابھی فراموش نہیں کیا تھا استعمال اقتع ایشیاء کو بَ میں 1931ء میں سخت فرہن بلوے ہوئے اور جب کسی نے اس کے اصل سب کی تلاش کی تو اس کی تہہ میں اسے لارنس کی کارفر مائی نظر آئی اور اس نے ساری دنیا میں اس انکشاف کا اعلان بھی کردیا۔ چند ماہ تک اخبار اس کو دنیا کے ہر ہر کو نہ میں پہنچا تے رہے اور بالخصوص اس مقام پر جہاں کوئی فساد ہریا ہو۔

جولائی 1932ء میں تو جرمن لاسکی اسٹیٹن نے برطانیہ پر بیالزام لگا کر کہ کرنل لارنس کی مدد سے' تبت' سے ایک خفیہ معاہدہ کیا جارہا ہے ہرشخص کو چونکا دیا۔ اس دوران میں' شا' ہوائی فوج میں کارگزارر ہااوراس خیال کی پرواء کے بغیر کہ دنیا اس کو کس فتم کا انسان بچھتی ہے اپنا کام کرتا گیا۔
پھر تھوڑی دیر کے لیے اخباروں نے اس کو چین لینے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اخباروں نے اس پر اسرارانگریز کے متعلق اسے جھوٹے قصے شہور کردئے تھے کہ ایک معمولی شخص بھی جیرت کرنے لگتا تھا کہ کیا کوئی اتناز بردست انسان ہو بھی سکتا ہے جتنا کہ لوگ اس کو بجھتے ہیں جب ایک دفعہ پیشہ پیدا ہو گیا تو چھیلتا گیا۔ لارنس خوش تھا کہ ایک سور ماکی بلندیوں سے گر کرایک معمولی مہم جو کا درجہ پانے کے بعدتو کم از کم جبر ااور شہرت کی اذبیتیں کم ہوجا کیں گی جووہ گزشتہ چند سالوں سے جھیلتار ہاتھا۔

مارچ1933ء میں اس نے درخواست کی کہ شاہی ہوائی فوج کی خدمت سے اسے سبدوش کردیا جائے۔ لیکن ارباب اقتدار نے اس درخواست کو زیرغور رکھا۔ اس کی ملازمت کی مدت ابھی ختم نہیں ہوتی تھی اور یہ بات کوئی شخص خانگی اسباب کی بناء پرفوج سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے کوئی زیادہ وقعت نہیں رکھتی تھی فوج کے آئین میں جذبات کے لیے کوئی جگنہیں ہوتی۔

موٹر سائنگل کی سواری کا تفریجی مشغلہ اس نے جاری رکھا۔ وہ صرف Brough ساخت کی گاڑیاں خرید تا اور جب خرید چکتا تو ہزا کیک کو Boaureges کے نام ہے موسوم کرتا ایول بھی ہیموٹر سائنگلیس بن کر فکلنے کے بعدا پنی رفتار کے لیے خاصی مشہور ہوتی ہیں لیکن وہ ان میں مختلف تبدلیاں کرتا اورانتے جدیدکل پرزے ان میں لگا تا جس حد تک کہ خود مثین ان کی متحمل ہو سکتی۔

عربتان کے کارناموں کی یاد مدہم ہوتی جارہی تھی بھی کوئی نیاشگوفہ ایسا کھاتا جس سے تھوڑی دیر کے لیے یاداز سرنو تازہ ہو جاتی ۔ پچھ عرصہ تک اس کی بھی کوششیں کی گئیں کہ کوئی جماعت ایسی بنائی جائے جوعربتان کی بغاوت کافلم تیار کر لیکن لارنس کواس سے کوئی سروکار نہ رہا۔

ایک سال بلکہ اس سے پچھزا کدع صدتک اس کی زندگی ایس گزری جو 1918ء کے بعد سے اس کے زندگی ایس گزری جو 1918ء کے بعد سے اس کے لیے انتہائی پرسکون تھی۔اس کی اپنی ذاتی موٹر سائیکلیس تھیں۔فرصت کا ساراوفت وہ اپنی جھونپڑی واقع ڈورسٹ میں گزارتا۔ منتخب حلقہ احباب سے اس کا رابطہ بھی برابر قائم رہااب وہ ایک دوسری کتاب لکھنے میں مصروف تھا جس کا موضوع زندگی اور بالخصوص فوجی زندگی کا مرقع پیش کرنا تھا۔

عوام اس کو بھولتے جارہے تھے اوروہ آپنی زندگی بغیر کسی مداخلت کے بسر کررہا تھا اب وہ اپنی اس بالکل آزاوزندگی کا خاکہ بنانے لگا۔ جب کہ فوجی خدمت سے علیحدہ ہونے کے بعدوہ اپنی ڈوڑسٹ کی جھونیڑی میں بناہ گزیں ہونے والاتھا۔

کلاوُ ڈزابل مورٹن میدمقام اس کی خلوت گزینی کی جنت تھا۔ مارچ 1931ء میں آخر کار شاہی ہوائی فوج سے علیحدہ ہوکراس پر سکون گوشہ تنہائی میں وہ پناہ گزین ہوگیا۔

## ﴿ باب نبر 18 ﴾

مئی کی 13 تاریخ پیر کا دن تھا۔ دو پہر سے کچھ عرصہ پہلے ہی لارنس اپنی موٹر سائیل پر بودنگ ٹن کیمپ واقع ڈورسٹ کو گیا ہوا تھا۔ اس مقام پر 1923ء میں اس کی ٹینک کور Tank کو ملازمت کا زمانہ گزراتھا۔

Corps کی ملازمت کا زمانہ گزراتھا۔

سڑک کے راستہ پرکیمپ سے 50 یا 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ واپس ہورہا تھا کہ

یکا بیک دولڑکوں سے ڈبھیڑگئی۔جولارٹس کی سمت میں سائیکلوں پر چلے آرہے تھے۔خودلڑکوں کا بیان

ہے کہ وہ پہلو یہ پہلو چلے آتے تھے کہ کسی نامعلوم وجہ سے انہوں نے آگے پیچھے ہوجانا چاہا۔ یہ معلوم ہی

نہ ہوسکا کہ خودلارٹس کونظر نہ آیا یالڑکوں نے ہٹنے میں تا خیر کردی سڑک پر ایسے نشان البتہ موجود تھے جن

سے پنہ چلتا تھا کہ گرے بیچنے کے لیے اس نے بڑے زور سے گاڑی کوروکا ہوگا کیکن اس نے اس میں

ہمت تا خیر کردی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ ہنڈل پر سے ہوتا ہوا منہ کے بل زمین پر آرہا۔

اس کووول کے فوجی دولیضانہ پرفوراً پہنچادیا گیا اور اخفاء حال کی پوری کوشش کے باوجود حادثہ کی خبرین ظاہر ہوہی گئیں اور چند گھنٹوں میں ساری دنیا جان گئی کہ دنیا کی ایک عجیب وغریب شخصیت کو بہت ہی اندیشہ ناک حادثہ سے دو چار ہونا پڑا ہے اور جو پرخطر حالت میں دوا خانہ میں پڑی ہوئی ہے جوں جو ل وقت گزرتا گیا ہر شخص اس کے متعلق اپنے اپنے شبہات اور طنز وتضحیک کو بھول گیا۔ اب جب کہ لارنس کی زندگی خطرہ میں تھی اس کی بڑائی پرزور دیا جانے لگا بڑے بڑے بڑے ڈاکٹر اور سرجن مشورہ کے لیے طلب کئے گئے۔ دوسرے ماہر بھی اس کو زندہ رکھنے کے ہر ممکنہ وسیلہ کو بروئے کا رالانے کے لیے دواخانہ پر بھاگے آئے۔

منگل بدھ جعرات اور جمعہ ۔۔۔۔سب دن ہے ہوشی کی حالت میں گزر گئے اور لارنس

نے کسی قتم کی حرکت تک نہ کی۔ ڈاکٹر وں نے اس پراتفاق کیا کہ کوئی معمولی آ دمی ان ہونہا ک ضربات کی تاب نہ لاکرای وقت دم توڑ دیتا لیکن لارنس کی ساخت ایسی تھی کہ حالت ہے ہوشی میں بھی اس کا جسم زندہ رہنے کی شاندار جدو جہد کرر ہاتھا۔

موجودہ سائنس ہے جنتی بھی مدول سکتی تھی سب کی سب وول کے اس بیمار کے بستر کے پاس لاکر جمع کردی گئی لیکن آخر کار مضطرب تیمار داروں نے سر ہلا ہی دیا۔

دل میں یہ بھے کر کہ لارنس نے بھی جائے تو اس کے دماغ اوراس کی زبان پر ان ضربات کا مستقل اثر باقی رہے گا اور یہ جان کر کہ لارنس چوق وچو بند زندگی کا کتنا دالدادہ تھا۔ تیمار دار یہ آس لگائے رہے کہ آسانی سے اسے زندگی سے رہائی نصیب ہوجائے۔

ہفتہ کے دن اور رات کے طویل گھنٹوں میں زندگی اور موت کی تشکش برابر جاری رہی۔ لیکن آ دھی رات کے وقت پیمعلوم ہوا کہ اس کی شجاعا نہ زندگی صرف پچھ دیر کی مہمان ہے۔

اس کے کارناموں پرسکوت اور اخفاء حال کا جو پردہ پڑا ہوا تھا اب اس سے بھی زیادہ وزنی لبادہ بن گیا جس میں وہ اس طرح لیٹ گیا کہ اس کا سمجھنا فہم وادراک سے باہر ہوگیا۔

سے جان کر کہ موت کا وقت قریب ہے ساری اخباری دنیا دم سادھے کھڑی تھی اور ہرایک بے چین تھا کہ اس بطل عظیم کی رحلت کی خبرسب سے پہلے دنیا اس سے نے۔

19 مئی اتوار کے دن8 بجنے کے وقت بعدلارنس کے جاں باز قلب کی خفیف سی حرکت بھی رک گئی کوئی افواہ بھی موت کو چھپانہیں سکتی تھی لیکن یہ مجیب بات ہے کہ لارنس کی موت تک پراسرارتھی۔

بعد میں جو تحقیقات ہوئی اِس میں دفعدار نے جس نے لارنس کوسڑک پر آتے دیکھا تھا پر زور طریقہ سے بتایا کہ لڑکوں کی ٹکر سے بیخے سے عین قبل ایک سیاہ موٹراس کے بازو سے مخالف ست میں گزرگئی۔

لڑ کے اس کود کیونہ سکے اور نہ کسی اور نے دیکھالیکن دفعدارکواس میں کوئی شبہ نہ تھا۔

دریائے فروم کے کنارے ایک معمولی می قبر میں لارنس اور اس کے اسراراب آسودہ خاک

-U

اس نے اپنی زندگی کوکوئی چیستان بنانا نہ چاہا۔ بلکہ بیشتر انگریزوں کی طرح اچھی لڑائی لڑتار ہا اور جب وہ ختم ہوگی تو اس کے متعلق سب کچھ بھول گیا۔

شہنشاہ جارج پنجم زندگی میں اس کواعزاز واکرام سے سرفراز کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھےاب اس کے بھائی کے نام اپنے بیام میں خراج شحسین ادا کیا۔

پیام میں لکھا تھا'' تمہارے بھائی کا نام تاریخ کے صفحات میں زندہ رہےگا۔ بادشاہ کوشکر گزاری کے ساتھ ان خدمات کا اعتراف ہے جواس نے اپنے ملک کے لیے انجام دی تھیں اور اس کی تو قعات ہے لبریز زندگی کے اس حسرت ناک انجام پرافسوس ہے۔''

دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے اس بخراج تحسین میں ایک حسرت بھی شامل ہے جس کی صدائے بازگشت ہردل سے آرہی ہے بیرہ رہ کراٹھنے والأغم اس لیے ہے کہ اس چھوٹے ہے مگر بڑے دل والے انگزیز کو اس حسرت ناک انجام کے سبب وہ دنیادی سکون نہ مل سکا جس کی وہ مشاقانہ طریقہ پرتلاش کرتار ہاتھا۔

آ زادی کے لیے وہ شدت اور تخق سے اڑتار ہاہماری اس پرشوراور شینی دنیا میں اس کا آنا ایہ آنا نا ہے۔ آنا فانا تھا کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے چیکا اور قبل اسکے کہ ہم پوری طرح سمجھ سکیں کہ کتنی پر تو قع زندگ ہم سے چینی جارہی ہے وہ ہم سے رخصت ہوگیا۔

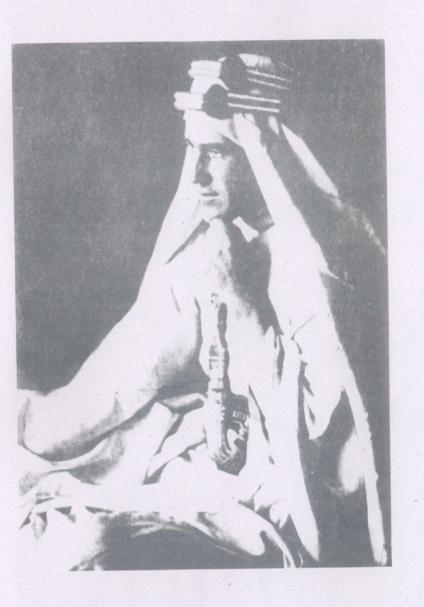

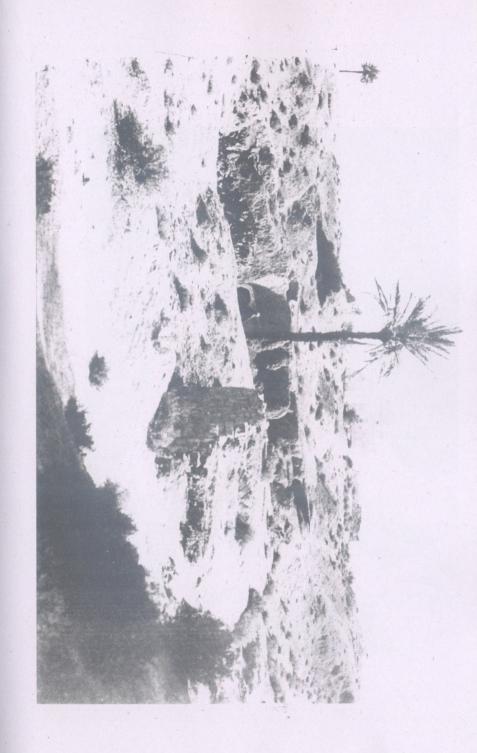

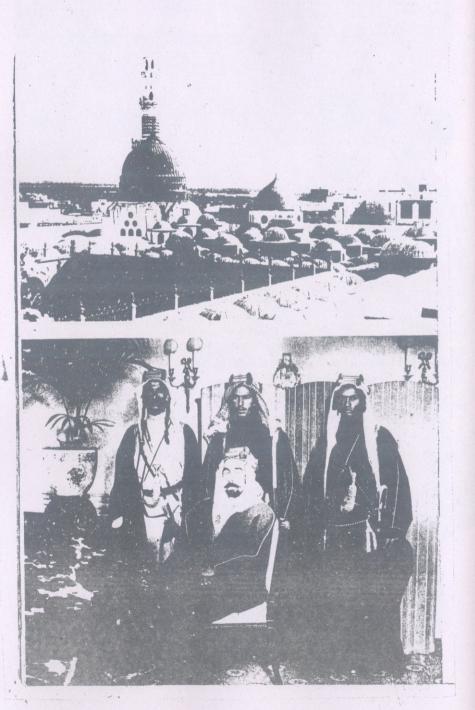



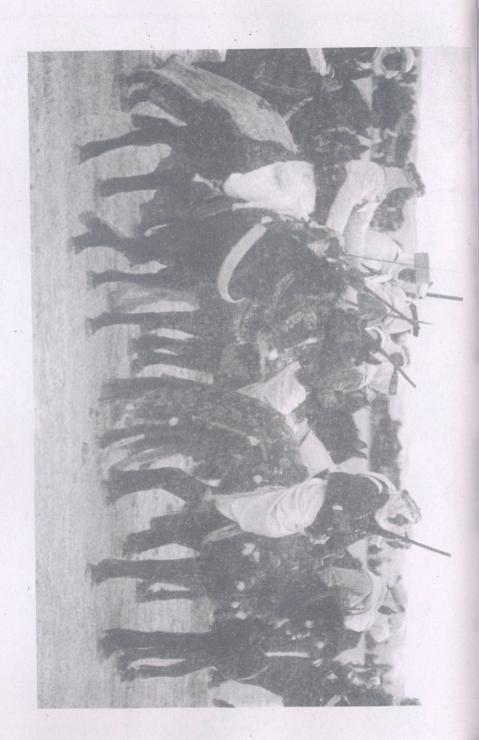

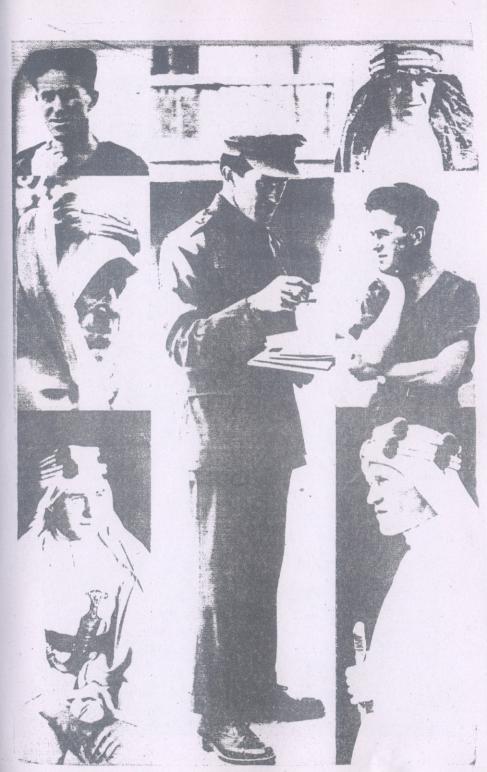

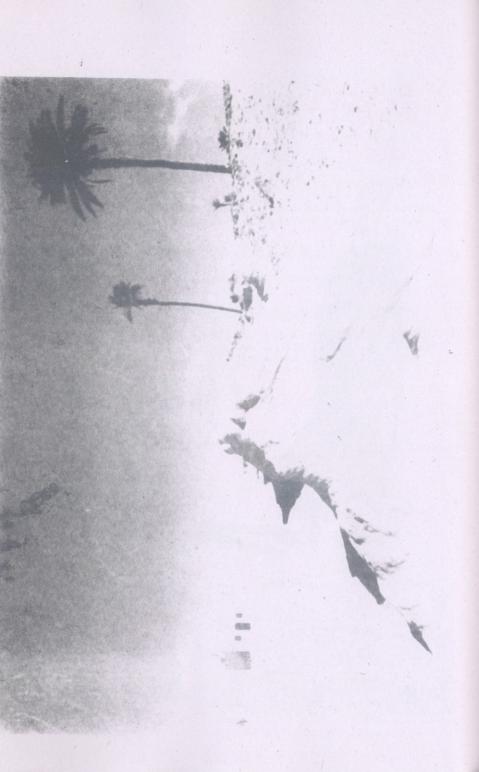



### **Bibliography**

Seven Pillars of Wisdom, by T E Lawrence. Cape (1940 edn.). TE Lawrence by his Friends (ed. A W Lawrence). Cape, 1937.

TE Lawrence: In Arabia and After, by BH Liddell Hart. Cape, 1934.

The Secret Lives of Lawrence of Arabia, by Phillip Knightley and Colin Simpson. Nelson, 1969.

TE Lawrence: An Arab View, by Suleiman Mousa. Oxford University Press, 1966. Lawrence of Arabia: The Man and the Motive, by Anthony Nutting. Hollis and Carter, 1961.

Orientations, by Ronald Storrs, Nicholson and Watson, 1937.

Arab Command: the Biography of Lieut Col F G Peake Pasha, by Major C S Jarvis. Hutchinson, 1943.

Lawrence of Arabia: An Historical Appreciation, by Erik Lonnroth. Valentine, Mitchell, 1956.

The Arabs, by PK Mitti. Macmillan, 1948.

Britain and the Arabs, by Lieut General Sir John Bagot Glubb. Hodder and Stoughton, 1959.

Lawrence of Arabia: a Biographical Enquiry, by Richard Aldington. Collins, 1955. Grateful acknowledgment is made to Jonathan Cape Ltd, and to Doubleday and Co, New York, for permission to quote certain passanges from Seven Pillars of Wisdom.

#### لارنسآ فعريبيه

''کرنل لارنس'' جےعرب دنیا کے اندر پلانٹ کیا گیا'اس نےعربوں کی قومیت کو اُبھارا' شریفِ مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے سلطنتِ عثمانیہ کے خلاف سازش اور اسرائیلی ریاست کے لیے راہ ہموار کی ۔ لارنس ایک عرب شیخ کی حیثیت سے عربوں کو سلطنتِ عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے تیار کرتا رہا' برطانوی استعار نے اہلی عرب سے اس حقیقت کو پوشیدہ رکھا کہ لارنس برطانوی انٹیلی جنس کا نہایت مکاروعیار جاسوس ہے۔

مسٹر ہمفر سے کی طرح لارنس بھی اپنی واردات میں کا میاب رہا اور اُمتِ مسلمہ کی آخری اُمیدسلطنتِ عثمانیہ پارہ پارہ ہوگئ ہالی وڈ نے ''لارنس آف عربیبی' فلم بنا کراپنے آخری اُمیدسلطنتِ عثمانیہ پارہ پارہ ہوگئ ہالی وڈ نے ''لارنس آف عربیبی' فلم بنا کراپنے اس ہیروکو خراج تحسین بھی پیش کی' آج بھی مسلم وُ نیا میں بہت سے لارنس موجود ہیں' فرق اس ہیروکو خراج تحسین بھی پیش کی' آج بھی مسلم وُ نیا میں بہت سے لارنس موجود ہیں' فرق صرف اثنا ہے کہ اب لارنس نہیں بھیجا جا تا بلکہ ''لارنس' تیار کر لیے جاتے ہیں۔

محمر كاشف رضاً چيف ايڈيٹر''صراط''لا ہور

الحق إنقل ببلكيشنز

دربارمار کیٹ سنج بخش روڈ لا ہور

0333-7861895



قيمت:-/900روپ